

5

75

137

189

پېلوان، پیھااورمریدنی چومدری کی موت

وشمنى اورعورت

سها گن اور قاتله

W

W

امرتسر سے جالندھری طرف جائیں تو مین روڈ سے پندرہ میں میل ہٹ کر'' جیون'' نامی گاؤں ہے۔خالص دیہاتی علاقہ ہے۔ بجلی پانی تو دور کی بات ہے اُس زمانے میں وہاں

سڑک کا بھی نام ونشان نہیں تھا۔ایک نیم پختہ راستہ جے'' کی '' کہا جاتا تھا گاؤں سے قریباً چھ میل کے فاصلے پرتھا۔ یوں تو یہ ایک عام سا گاؤں تھالیکن وہاں ایک خاص وجہ سے اردگرو

کے علاقے میں اس کی بہت مشہوری ہو چکی تھی۔ بیرخاص وجہ دینو پہلوان تھا ..... دینو پہلوان جس مخص کا نام تھاوہ کوئی ساڑھے چھونٹ اونچا تھا۔شانوں کی چوڑائی تین فٹ سے پچھ ہی کم ہوگی۔ رانوں جیسے باز واورستونوں جیسی رانمیں، رنگ گندمی، گردن موٹی اور آئیسیں بے حد

روش بردا شاندارجهم تھا۔ دینو پہلوان کی عمر بتیس برس کے قریب ہو پچی تھی لیکن اس کی چمک دوش ۔ دمک اب بھی چڑھتے سورج کی طرح تھی۔'' کچی'' کے قریب ایک بہت بڑاا کھاڑہ تھا۔ ہردو

دمک اب بھی چڑھتے سورج کی طرح تھی۔ '' پی ' کے قریب ایک بہت بڑا الھاڑہ تھا۔ ہردو ڈھائی مہینے بعد یہاں ایک بڑا دنگل ہوتا تھا۔ اردگرد کے دیہات سے چھوٹے بڑے پہلوان بہنچتے تھے۔ ڈگا بجا تھا اور خوب زور آزمائی ہوتی تھی۔ مجھے جیون کے تھانے میں تعینات

ہوئے چھ ماہ سے زیادہ نہیں ہوئے تھے اور اس دور ان میں'' کی'' پر ہونے والے تین دنگل کا دکھے چکا تھا۔ پہلا دنگل تو میں اپنی مرضی سے دیکھنے چلا گیا تھا۔ پھر مجھے مجبوراً جانا پڑا تھا۔ علاقے کے ڈی می صاحب کشتیوں کے شوقین تھے اور اکثر دنگل ملاحظہ کرنے آتے رہے کا سے۔ وہ بنائے بغیر چیکے سے آجاتے تھے لہٰذا ڈی ایس کی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں دنگل

کے موقع پر'' کی'' بہنچ جایا کروں۔ تین دنگل دیکھنے کے بعد اب مجھے بھی کشتیوں میں مزہ آنے لگا تھا اور چیدہ چیدہ مدار در ایک میں میں میں میں کستیوں میں مزہ آنے لگا تھا اور چیدہ چیدہ

ین دس دیسے کے بغد اب بھے بی سیوں یں طرہ اسے اٹا کھا اور پیدہ پیرہ پیرہ کیا تھا کہ کون کس کا پٹھا ) پہلوانوں کے نام مجھے یاد ہوگئے تھے۔اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ کون کس دف ہے ہے اور کون کون سے خلیفے اس اکھاڑے میں معتبر سمجھے ہے۔

بېلوان، پیھااورمریدنی

اس شہزور پہلوان کا قصہ جو پنج پانیوں کی شان تھا۔اکھاڑے کی مٹی نے اس کی کمرنہیں دیکھی تھی ۔۔۔۔۔ وہ جرم کے رائے پر چلا تو دہشت کی علامت بن گیا۔اسے پکڑناایک چیلنج تھا۔۔۔۔۔ پہلنج نواز خان نے تبول کرلیا۔

r Azeem Pakistanipoint

جاتے ہیں....اب بیہ بات مجھ پر واضح ہو چکی تھی کہ دنیو نہصرف اس ا کھاڑے کا بلکہ اردگر د

کے کئی اکھاڑوں کا مانا ہوا پہلوان ہے اور جھوٹے بڑے تمام پہلوان اسے استاد کا درجہ دیتے

يېلوان، پيھااورمريدني 70

فتمیں دے کر گھیرا کھلا کرنے کی تلقین کررہے تھے۔ پہلے چھوٹے جوڑ ہوئے۔لڑکوں اور

نو خیز پیلوان نے اپن طاقت کے جو ہر دکھائے۔ پھر چند بڑے جوڑ ہوئے اور آخر میں دونوں

نامی گرامی پہلوان میدان میں اُتر آئے۔و کیضے میں دونوں پہاڑنظر آئے تھے۔ایک تجربے اور فن کا نچوڑ، دوسرا طاقت اور ہوشیاری کانمونہ۔ ڈیٹی کمشنر صاحب بے نفس نفیس تماشا ئیوں

تشتی کا آغاز ہوا۔ دونوں پہلوانوں نے ایک دوسرے کےجسم پرمٹی ملی۔ پھرایک دوسرے کی گردن پرزوردار ہاتھ مارے۔اے کسوٹا مارنا کہتے ہیں۔کسوٹے کا مقصد مقابل

بہلوان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہوتا تھا۔ کسوٹے کے بعد داؤ بیج شروع ہوئے۔ پہلے دونوں پہلوان پھونک پھونک کرفدم رکھتے رہے۔ پھرانہوں نے دلیرانہ حملے کئے۔ ایک مرتبہوچن

عکھ نے دینوکواُ ٹھا کر پخا۔ دومر تبددینو نے اسے منہ کے بل گرایا۔ ہر بارتماشا ئیوں نے فلک شگاف نعرے لگائے۔ وچن سکھ نے ابھی تک کسی اکھاڑے میں شکست نہیں کھائی تھی۔ لہذا بہت سے تماشائیوں کے دل میں بیخواہش د بی ہوئی تھی کہ وہ وچن سنگھ کو کشتی ہارتے دیکھیں۔

خاص طور پرمسلمان تماشائی تو دل و جان ہے دینو کی فتح کی دعائیں ما تک رہے تھے۔ کشتی شروع ہونے کے دس منٹ بعد دنیو نے اچا تک وچن سنگھ کوآ گے رکھ لیا اور اسے سینے کے زور

ے زبردست رگڑے دینے لگا۔ دینو کے حمایتی ''شاوا جوانال'' اور یاعلی کے نعرے بلند کرنے لگے۔ دینو نےمسلسل دس منٹ تک وچن کو پنیجے رکھالیکن اسے حیت نہ کر سکا اور پھر ا جیا تک وہ بات ہوگئ جس کی کسی نے تو قع بھی نہیں کی تھی ۔ اپنا دفاع کرتے کرتے و چن سکھھ

احیا تک بحلی کی طرح تڑیا۔ دینواس کے اوپر سے ہوتا ہوا عین اکھاڑے کے وسط میں گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن وچن کے آہنی شانج میں آگئی۔ بیو چن کی سب سے خطرناک پکڑتھی۔اکھاڑے کے کنارے بیٹھے تجربہ کارخلیفوں نے واہ واہ کے نعرے بلند کئے اوران میں سے کچھ کے چیرے بُری طرح لئک گئے ۔گردن قابو میں آتے ہی دینو نے خود کو چھڑانے

کے لئے زبر دست کوشش کی۔ وہ وچن کو اٹھا کر کئی گز آ گے لے گیالیکن پھر نڈھال سا ہوکر کھٹول کے بل گر گیا ۔ ا گلے آ دھ گھٹے میں اس نے سرتو ز جدوجہد کی کیکن گردن چھڑانے میں کامیاب نہیں ہوا۔اس کی حالت بڑی تبلی تھی۔ آئکھیں حلقوں سے باہرنکل رہی تھیں اور ہاتھ پاؤں ڈھلے پڑتے جارے تھے۔ آخر وچن سکھنے بری پھرتی کے ساتھ دھونی میکے جیسا اِیک داؤ مارا اور دینوکوعین ڈی سی صاحب کے قدموں میں حیت کردیا۔ ذرا ہی دیر بعدوہ دینو

لی چھانی پر بیٹھاست سری اکال کے نعرے نگار ہاتھا۔ اکھاڑے میں جیسے طوفان آگیا۔ وچن

ہیں۔ یوں تو دینو بہلوان کے کئی پٹھے تھے لیکن ان میں شہباز بجلی نام کا ایک نوجوان زیادہ مشہورتھا۔ میں اے دیکھنا جا ہتا تھالیکن اتفا قاابھی تک اس ہے ملا قات نہیں ہوئی تھی۔ انہی دنوں جیون کے گلی کو چوں میں ایک گر ما گرم خبر گشت کرنے نگی۔ جدھر دیکھویہی بات ہورہی ہےجس وقت دیکھویہی موضوع چھڑا ہوا ہے۔معلوم ہوا کضلع جالندھرے ایک اُٹھتے ہوئے پہلوان وچن سنگھ نے دینو کومقا ملے کی دعوت دی ہے۔ پہلوائی زبان میں اسے '' مانگنا'' کہتے ہیں یعنی وچن سکھے نے دینو بہلوان کو مانگا ہے۔ دینو نے بھی پیدعوت قبول کر لی تھی اوراب فروری کے دوسرے ہفتے میں پیکشی'' کی'' کے اکھاڑے میں ہوناتھی۔ ستشی ہونے میں ابھی دو ماہ باقی تھ لیکن دونوں پہلوانوں نے زور وشور سے تیاریاں شروع کردیں۔اس کے ساتھ عام لوگوں میں بھی جوش وخروش کی لبر دوڑنے لگی۔ دینو پہلوان ہر مجمع گاؤں کے اکھاڑے میں زور کرتا۔ ایک دن صبح سورے میں سیر کو نکا تو اسے دیکھنے گیا۔ وہ اکیلا تین پہلوانوں ہے کشتی لڑ رہا تھا۔ تینوں ہُری طرح ہانپ چکے تھے لیکن دینو تازہ دم وکھائی دے رہا تھا۔ بڑا شاندارجہم تھا اس کا۔ آ دمی سوچنے پر مجبور ہوجا تا تھا کہ بھرپور جوائی میں وہ کیسا ہوگا۔ دینو کے مقالعے میں وچن سنگھ کم عمر تھا۔اس کی عمر پائیس تئیس سال بتائی جاتی تھی۔ یعنی وہ دینو سے قریباً دیں سال حچیوٹا تھا۔ ایک طرح سے بیہ تجربے اور شہہہ زوری کا مقابلہ تھا۔ وچن سنگھ کود کیھنے والے بتاتے تھے کہ وہ فولا دی باز وؤں والا ایک بے انتہا کھر تیلا پہلوان ہے۔ پھرتی اور طاقت نے مل کراہے نا قابل شکست بنا دیا ہےاورابھی تک اس نے ا کھاڑے میں ایک بھی شکست نہیں کھائی۔ وچن سنگھ کے ایک دو داؤبڑے مشہور تھے۔ان میں ا یک داؤ به تھا کہ وہ حریف کی گردن اینے داہنے بازو میں کس لیتا تھا اور اس وقت تک نہیں ، جھوڑ تا تھا جب تک حریف بے دم نہیں ہوجا تا تھا۔ وهیرے دهیرے دونوں پہلوانوں کی تیاریاں عروج پر پنچے کئیں ادراس کے ساتھ ہی لوگوں کا جوش وخر وش بھی انتہا کو چھونے لگا۔ دونوں پہلوانوں کے حماتی بڑے بڑے دعوے کرنے میں مصروف تھے۔ آخر خدا خدا کر کے مقالبے کا دن آپنجا۔ یہاوین ایئر مقابلہ تھا۔ نہ سٹیڈیم نہ کوئی ٹکٹ، کھلا اکھاڑہ تھا اور تماشائیوں کا جم غفیر ۔ سینکڑوں ہی تماشائی تھے۔ لوگوں

نے چھوٹے بچوں کو کندھوں پر چڑھا رکھا تھا۔ تر بی ورختوں پر ب ثار افراد چر ھے ہوئے

تھے۔ بڑے بڑے زھولوں پر'' ذگا'' نگایا جار ہاتھا اورا کھاڑے کے ایک تھے کی لوگوں کو بڑی بڑ؟

ہے لائق شاگر دکھا جا تاہے۔''

'' ہاں جی۔'' بلال شاہ نے اقرار میں سر ہلایا۔''بڑا سوہنا جوان ہے جی۔قد کاٹھ بھی

بالكل الني استاد جيسا ہے۔ رتی مجر فرق نہيں۔ ساڑھے چھفٹ سے كم قدنہيں ہوگا اور حيماتی

تو جیسے لا ہور قلعے کی دیوار ہے۔اس وقت بڑے غصے میں ہے وہ ۔۔۔۔کہتا ہے جب تک استاد

کی شکست کا بدلہ نہیں لوں گا چین ہے نہیں بیٹھوں گا۔ آج صبح میں نے اسے گاؤں کے

ا کھاڑے میں زور کرتے ویکھا ہے۔ بندے کو یوں اچھال کر پھینک دیتا ہے جیسے شکترے کا چھلکا ہو۔میرے سامنے اس نے حاربہلوانوں سے کشتی لڑی ہے مگر مجال ہے کہ بیروں کے

علاوہ کہیں اکھاڑے کی مٹی گی ہواہے۔''

بلال شاہ شہباز پہلوان کی تعریفوں کے پُل باندھ رہا تھا۔ میں نے اس سے یو چھا۔ ''پهشهبازاب تک تھا کہاں؟''

بلال شاہ بولا۔'' مجھے پیتے نہیں جی۔ سا ہے کہ استاد دینو پہلوان کسی بات ہے اس پر ناراض تھا۔ان میں تکنح کلامی بھی ہوئی تھی۔ پھرشہباز گاؤں سے غائب ہو گیا۔ پجھلے چھسات

ماہ میں اس نے کوئی خاص کشتی بھی نہیں لڑی۔''

بلال شاہ نے جواطلاع دی تھی وہ حرف بہ حرف درست نکلی۔شہباز پہلوان نہ صرف گاؤں واپس آ چکا تھا بلکہ آتے ساتھ ہی اِس نے وچن سنگھ جالندھروالے کومقا بلے کی دعوت

بھی دے دی تھی۔ وچن سنگھ نے دعوت قبول کر لی تھی اور ٹھک ایک ماہ بعد' کی'' کے

اکھاڑے میں تشتی ہونا طبے یا کی تھی۔

تحتی کی تاریخ طے ہوتے ہی دونوں پہلوان تیاریوں میں جت گئے ۔لوگوں کا جوش و خروش اس دفعہ دوگنا تھا۔ ہر طرف بی خبر تھیل کئی کہ شہباز پہلوان اینے استاد دینو کی گردن

توڑنے والے وچن سنگھ سے مقابلہ کرے گا۔ دونوں پہلوان ہرطرح جوڑ کے تھے۔ وچن سنگھ کی عمر عیس سال اور شهباز کی عمر قریباً چوہیں سال تھی ۔ وزن بھی قریباً برابر ہی تھا۔ ہاں شہباز

نکتے قد اور متوازن جسم کا مالک تھا جبکہ وچن سنگھ گٹھے ہوئے جسم کا اور چوڑا چیکلا تھا۔ وچن کے بازوؤں میں فولا د کی ہی قوت تھی اوراس کے شکنے میں آئی ہوئی گردن لیموں کی طرح کیڑ جاتی

تھی۔ دوسری طرف شہباز بھی حوصلے کا پہاڑتھا۔اے شہباز بجلی بھی کہا جاتا تھا۔اس کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ اپنے حریف کے نیجے ہویا اویرایک ہی مہارت سے داؤ استعمال کرتا

ہے۔ایک دم اپنے حریف کو بوں اچھال کر دور پھینک دیتا ہے جیسے سچ مچے کرنٹ بار دیا ہو۔ میں نے ایک دومشہورخلیفوں ہے اس کے بارے میں سنا تھا۔ان کا کہنا تھا کہا گریہ پہلوان کے حمایتیوں نے ناچ ناچ کر آسان سر پر اُٹھا لبا۔ وچن کو پھولوں کے ہاروں سے لاد کر کندھوں پر چڑ ھایا گیا اور اکھاڑے کے چکر لگائے گئے۔اس جیت پرمختلف زمینداروں کی طرف سے وچن سنگھ کو انعامات بھی دیئے گئے جن میں ڈی سی صاحب کا انعام مبلغ پانچ سو رويبه بھی شامل تھا۔

د نیو کے لئے یہ دہرا صدمہ تھا ایک تو وہ مشتی ہارا دوسرے اس کی گردن بھی ناکارہ ہوگئی۔اس کی گردن پرز بردست چوٹ آئی تھی نیم بے ہوثی کی حالت میں اسے امرتسر ہیتمال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے تتایا فرنگیجر ہوگیا ہے۔ بروقت طبی امداد سے دینو پہلوان کی جان تو خ گئی کیکن گردن دوبارہ سیدھی نہ ہو تکی ..... پورے ایک ماہ بعد جب وہ مپتال سے گاؤں واپس آیا تواس وقت بھی اس کی گردن است طرف کوجھکی ہوئی تھی۔

☆=====☆=====☆

ا نہی دنوں گاؤں میں ایک تازہ خبر گشت کرنے گئی۔ پیخبراتنی تیزی ہے ابھری اور پھیلی كەاگلے بچھلےتمام ريكار ڈپوٹ گئے۔ میں تھانے میں بیضا تھا كہ بلال شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا میرے کمرے میں آیا۔ چہرہ جوش ہے تمتمار ہاتھا۔ کہنے لگا۔

'' مجھ سنا ہے آپ نے کیا ہوا۔ دینو پہلوان کا پٹھا شہباز پہلوان گاؤں واپس آگیا ہے اورآتے ساتھ ہی اس نے وچن سکھ کوچینج کر دیا ہے۔'' بلال شاہ پیخبرالی دلچین سے سنار ہاتھا جیسے وہ خود بھی کوئی خلیفہ ریا ہوا وروچن سنگھ کو ہرا نااس کی زندگی کا نصب انعین ہو۔

میں نے کہا۔'' شاہ صاحب! ہم یہاں کشتیاں کرانے نہیں امن وامان قائم رکھنے آئے میں ۔للبذا آپ اس طرف اتنا زیادہ دھیان نہ دیں۔''

وہ بولا۔'' خان صاحب! ماحول کا اثر تو بندے پر ہوتا ہی ہے ناں۔خود آپ پر بھی اثر ہوا ہے۔ کتنے دنگل دیکھ چکے ہیں آپ؟''

میں نے کہا۔ ' ونکل و کھنا میری ڈیوٹی میں آگیا ہے۔ اس لئے چلا جاتا ہول لیکن تہاری کون ی ذیونی تکی ہوئی ہے وہاں۔ میں نے تو پیجمی سنا ہے کہتم ایک نو جوان پہلوان کو ا پناپٹھا بتارہے ہواور کہتے بھرتے ہو کہتم اے دنگل لڑاؤ گے۔''

وه شرمسارسا ہو گیا۔ ہنس کر کہنے لگا۔'' جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ۔ میں خلیفہ بن کر كياكروں گا۔ وہ تو ويسے بى كرموں جث كے لڑكے كے ساتھ بنى مذاق ہے۔ ميں اسے مذاق میںاینا پٹھا کہتا ہوں۔''

میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔'' پیشہباز پیلوان وہی ہے ناں جے دینو کا سب

پېلوان، پیھااور مریدنی 🔾 11

لنگوٹ کا یکار ہےاورا پناریاض جاری ر کھے تو عنقریب یورے پنجاب میں اس کی نگر کا پہلوان

مقابلے کے روز اکھاڑے میں دور دور تک لوگ نظر آرے تھے۔حسب معمول نثروع میں چھوٹے جوڑ ہوئے ۔۔۔۔ پھر بڑے جوڑ وں نے طاقت کے جو ہر دکھائے۔۔۔ ول دھڑک رہے تھے اور شدت سے بڑی کتتی کا تظار تھا لیکن ڈی می صاحب ابھی تک نہیں پہنچے تھے اور ان کی آمدے پہلے بردی ستی ہو بی نہیں علی تھی ۔اس کش مکش میں ساڑھے یا نج ج کے ۔ آخر خدا خدا کر کے ڈی می کی سیاہ جیپ نظر آئی ۔ان کے ساتھ ایک ایس کی صاحب اورایک سول جج بھی تھے۔راستے میں جیپ خراب ہونے سے انہیں تا خیر ہو گئی تھی۔ بہر طوران کے پہنچتے ہی بری مشتی شروع کرادی گئی۔

میں نے پہلی بارشہباز بہلوان کو جانگیے میں دیکھا۔اس کاجسم جیسے فولا دمیں تراشا ہوا تھا۔ چھاتی، کندھوں اور بازوؤں پر بے تحاشا بال تھے۔ چبرے سے بخت کیرنظر آتا تھالیکن جب بولتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندرایک خوبصورتی یا تشش می موجود ہے۔اس وقت اس كا چېره تمتمايا مواتها اور آنكهول مين جيسے ايك خاموش طوفان بل رباتها۔ دونوں پہلوان آ منے سامنے ہوکر قبرنا ک نظروں ہے ایک دوسرے کو گھور نے گئے۔جسموں برمٹی ملی گئی اور پھرکتتی کا آغاز ہوا۔ یہ دو جوان پہلوانوں کی تمتتی تھی لہٰذا بڑی تیزی ہےشروع ہوئی۔ چند کمحوں کے لئے کچھ یہ ڈبیں چلا کیا ہور ہاہے۔ پھرنظروں نے کام کیا تو تماشا ئیوں نے شہباز کو وچن سنگھ کے بنچے یایا۔وہ اوندھا پڑا تھا اورا پی گردن وچن سنگھ کی خونی گرفت ہے بیجانے کی کوشش کرر ہاتھا۔ کنارے پر بیٹھے خلیفہ حضرات چنج حیج کراینے اپنے پہلوان کو ہدایت دے ۔ رہے تھے۔ بازو پکڑو، ٹا نگ تھینجو، پٹتک، نوندر قلع جنگ، پیة نہیں وہ کیا کیا الفاظ استعال کرر ہے تھے ....کتتی طول کیڑ رہی تھی اورا ندھیرا گہرا ہوتا جار ہاتھا۔ دفعتا شہباز نے یاعلیٰ کا نعرہ لگایا اور ایک جھکے کے ساتھ وچن شکھ کے نیچے سے نکل آیا۔ بڑی پھرتی کے ساتھ اس نے و چن کواوندھا کیا اور اس کی کمریریوں بیٹھ گیا کہ اس کا چبرہ و چن کے بیروں کی طرف تھا۔ وچن کی دونوں ٹانلیں شہباز کے ہاتھوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔وہ ٹانلیں او پر اُٹھا کر کمریر د ہاؤ و ال رہا تھا۔ یہ بڑا خطرناک داؤ تھا۔ وچن سنگھ کی کمرٹوٹ علی تھی۔ ایک سول جج صاحب چلاتے ہوئے اکھاڑے میں داخل ہو گئے اور وچن کوشہباز کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش كرنے لگے كيكن شهباز فيصله كن داؤلگا چكاتھا اور اب حريف كوجيت كردينا جاہتا تھا۔ شايد

. چن سنگھ ہار مان لیتا اور اس موقع پر زیادہ مزاحمت نه کرتا تو وہ حادثہ پیش نه آتا جو آیا اور

ا کھاڑے کی مٹی کوانسانی خون سے رتمین کر گیا۔ وچن سنگھ نے خطرناک داؤ میں کچنس کر بھی

اندھا دھندز ورنگایا نتیج میں اس کی کمر درمیان ہے گئے کی طرح ٹوٹ ٹنی اور وہ اکھاڑے کے عین وسط میں گر کرنڑ ہے لگا۔وہ بازی ہار چکا تھا اوراس کے ساتھ ساتھ زندگی کی بازی بھی ہار

یکا تھا۔ تا ہم فوری طور پر کسی کوانداز ہنیں ہوا کہ یہ چوٹ اتن خطر ناک ثابت ہوگ۔شہباز کی جیت کے فلک شگاف نعروں کے دوران آ زمودہ کاراستاد آ گے بڑھے اورانہوں نے کیم تیم

و چن سنگھ کو اُٹھا کر بٹھانے کی کوشش کی۔ تکلیف کی شدت سے و چن سنگھ بے ہوش ہو گیا اور اس کاجسم ٹری طرح جھنکے کھانے لگا.... ٹھیک دو ماہ پہلے جو شخص ای اکھاڑے میں اپنے حریف

کی گردن بازومیں دبویے بڑھکیں مارر ہاتھاا بزندگی اورموت کی دہلیز پرتڑپ رہاتھا۔ و کھتے ہی و کھتے وچن شکھ کی آنکھیں تارے لگ گئیں .....وہ مرچکا تھا کیکن بہت ہے

لوگ ابھی اس بات ہے بے خبر تھے۔ وہ و چن عظھ کو ہپتال لے جانے کی باتیں کررہے تھے۔ ڈی میں صاحب کی جیب اکھاڑے کے اندر لائی گئی کیکن کئی من وزنی لاش کو اُٹھا کر جیب میں

ڈ النا بھی آ سان کا منہیں تھا۔ اسی دوران ا کھاڑے میں داخل ہونے والاسول جج ہری کرشن منگھےزورزورے چلانے لگا۔ '' یمل ہے۔ گرفتار کرواس حرامی کو .....کہاں ہے وہ؟'' پھر جج صاحب کی نظر مجھ پر

پر گئی۔ وہ ڈانٹ کر بولے۔'' تم إدھر *کھڑے کی*ا منہ دیکھ رہے ہو۔اس کو پکڑ و..... بیہ پولیس کیس ہے..... پکڑواہے۔''

جبیا کہ بعد میں پہ چلا یہ جج صاحب جالندھر سے ہی آئے تھے اور ان کا شارو چن سکھ کے خاص جا ہنے والوں میں ہوتا تھا۔ اس دوران ایس بی نے بھی مجھےاشارہ کردیا کہ میں

مخالف پہلوان کو غائب نہ ہونے دوں۔ میں نے تیزی سے إدهر اُدهر نگاہ دوڑ انی۔شہباز لہیں نظر نہیں آر ہا تھا۔ میں نے اپنے سب انسکٹر اور حوالدار سے کہا کہ وہ شہباز پہلوان کو دیکھیں۔ہم نے جلدی جلدی مجمع کو کھنگالالیکن شہباز وہاں نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہمیں

حرکت میں آتے و کی کر ہی وہاں نے نکل گیا ہے۔

ا کھاڑ ہے میں وچن سنگھ کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔میری نگاہوں میں اب بھی مجھی بھی وہ منظر گھوم جاتا ہے۔ جب میں نے دیوبیکل وچن کومٹی میں ہاتھ پاؤں بھینکتے ادر دم توڑتے و یکھا تھا۔ بڑا وہشت ناک نظارہ تھا۔ دچن سنگھ کی جان پہچان جالندھر کے اعلیٰ

پولیس افسروں میں تھی۔ وہ خود بھی کیچھ عرصہ پولیس کی نوکری کر چکا تھا۔ اس کی موت پر جالندھر کے کئی تھانوں کی پولیس حرکت میں آگئی۔ وچن سنگھ کی موت کے تین روز بعد نہال

سکھ نامی ایک انسکٹر میرے یاس بہنچا۔ وہ جالندھرے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے شہباز بہلوان کی گرفتاری پر مامور کیا گیا ہے۔ (شہباز بہلوان برقب عد کا پر چہ بہلے روز ہی میرے تھانے میں کٹایا جاچکا تھا) میں نے انسپکٹر نہال سکھ کو پورے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ میں اورمیراعملہ ہرطرح اس کی مدد کریں گے .....گرنہال سنگھ کا رویہ پہلے دن ہے ہی مخالفا نہ تھا۔ وہ ایک اکھڑ مزاج تھانیدارتھا۔ ہاتھ یاؤں بہت چوڑ ہے چوڑے تھےاور مقابلے میں سرمختصر تھا۔وہ پنجالی مثال اس برصادق آتی تھی''سروڈے سرداراں دے تے پیروڈے گنوارال دے۔'' غصہاس میں بے بناہ تھا۔نفتیش کے پہلے روز ہی وہ شہباز پہلوان کے گھر والوں کو پکڑ کرامرتسر ہیڈکوارٹر لے گیا۔گھر والوں میں شہباز کی ماں کے علاوہ اس کی دو جوان بہنیں بھی تھیں ۔مردوں کی غیرموجودگی میںعورتوں کو پکڑ کرتھانے لیے جاناایک نہایت گھٹیا حربہ تصور کیا جاتا تھالیکن نہال شکھ جیسے تھانیدارا کثر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔اس واقعے ہے گاؤں میں عم وغصہ کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کےمعزز افراد نے فیصلہ کیا کہ اگر ایک دوروز تک گاؤں کی عورتوں کو چھوڑ انہیں گیا تو انگریز ایس بی کی رہائش گاہ پر جلوس لے جایا جائے گا۔ حالات خراب ہو سکتے تھے لہذا اگلے ہی روز میں امرتسر پہنچا اور ہیڈ کوارٹر میں نہال شکھ سے ملا قات کی ۔شہباز پہلوان کی والدہ اور بہنوں ہے بھی ملا قات ہوئی ۔ وہ رور وکر بلکان ہور ہی تھیں۔انہوں نے بتایا کے کل ہے انہیں ڈرایا دھمکایا جار ہاہے۔تھانیدارنہال نگھان سے فحش زبان میں باتیں کرتا ہے اور اس نے انہیں تھیٹر بھی مارے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ کل رات وس بجے کے قریب نہال سکھ ' گروالی دروازے' سے ایک نوجوان لڑ کی بکڑ کر لایا ہے۔اس لڑی کا نام نجمہ ہے۔ نہال سکھ کا خیال ہے کہ پیاڑی چوری چھیے شہباز سے ملتی تھی۔ مجھے نہال سنگھ کی تیز رفتاری پر حیرانی ہورہی تھی۔ چوہیں تھٹنے کے اندراندراس نے نہ

صرف شہباز کی محبوبہ کا سراغ لگایا تھا بلکہ اسے نفتیش میں بھی بٹھالیا تھا۔ مجھے یقین سیس آیا کہ وہ واقعی کوئی ایسا کارنامدانجام دے چکا ہے۔ میں اس سے ملاتو وہ بدستورلز کی ہے یو چھے کچھ کرر ہا تھا۔لڑ کی کی عمر بائیس سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ کوئی الیی خوبصورت بھی نہیں تھی۔ درمیا نہ ساقد، رنگ البتہ گورا تھا۔ وہ ایک نرسنگ کالج میں پڑھتی تھی اور کالج ہی کے ہاشل میں رہتی تھی۔نہال سنگھہ کا خیال تھا کہ وہ شہباز پہلوان سے ملتی ہے اور دونوں میں ناجائز تعلقات قائم ہں۔اس نے مجھے بتایا کہ بدلڑی شہباز پہلوان سے ملنے دومر یہ پیش لا ہور حا چکی ہے۔اس کے علاوہ بہایک مرتبہ گاؤں بھی گئی تھی اوراس بات کی گوائی شہباز کی ماں

ادر بہن بھی دے عتی ہیں۔اس لڑکی کی خاطر شہباز پہلوان نے تین ماہ پہلے لا ہور میں ایک

شہری غنڈ ہے کوتھیٹر مارکراس کا جبڑ اتو ڑ ڈالا تھاادر بیکیس ابھی تک عدالت میں ہے۔

میں نے حیرت سے لڑکی کی طرف دیکھا۔وہ شکل وصورت،قد کا ٹھر، بول حیال غرض ہر لیاظ ہے ایک معمولی لڑک تھی۔ اس کی خاطر شہباز پہلوان جبیبا آ دمی لوگوں کے جبڑے

توڑے گا مجھے یقین نہیں آر ہاتھا۔ میں نے لڑکی کا مؤقف سننا بھی ضروری سمجھا۔ نہال سنگھ کو

آ نکھ مارکر میں نےتھوڑی دہر کے لئے ماہر جھیج دیااور بڑے زم ملائم کہجے میں لڑ کی ہے ماتیں ، کرنے لگا۔ وہ نہال سنگھ سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ بار بارقشمیں کھار ہی تھی کہاس کا شہباز

پہلوان ہے کوئی تعلق نہیں۔ وہ اس طرح اس کی عزت کرتی ہے جس طرح دوسرے لوگ

كرتے ہيں۔ ميں نے اس سے پوري تفصيل يو پھي تو وہ بتانے لكي۔

''شہباز پہلوان کو میں نے سب سے پہلے امرتسر کے سپتال میں دیکھا تھا۔ یہ کوئی ایک سال پہلے کی بات ہے ۔ مجرات کے ایک گوجر پہلوان سے اس کی مشتی ہوئی تھی ۔ شہباز کی دو

انگلیاں چیری گئی تھیں۔ وہ مرہم پٹی کرانے ہیپتال آیا تھا۔ میں نے ہی اس کی مرہم پٹی کی تھی۔اس کے بعد جاریا کچ دفعہاس ہے ہپتال میں ہی ملاقات ہوئی۔ میں اس کی عزت

کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں۔اس کےعلاوہ کوئی بات میرے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی اور

نہ شہباز پہلوان کے دماغ میں ہے۔ وہ اکثر مجھے'' بہن'' کہدکر بلاتا ہے۔''

میں نے بوچھا۔''بیلا ہور جانے والا کیا معاملہ ہے؟''

وہ بولی۔ ' میں خاص طور پرشہباز پہلوان سے ملنے لا مورنہیں گئ تھی۔ مجھے وہاں ایک دفتری کام تھا۔ اجھرے کی طرف جانا ہوا۔ مجھے معلوم تھا آج کل پہلوان بھی اُدھر ہی ہوتا ہے۔میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ میں یونہی اس کی طرف چلی گئی۔ وہ وہاں چوہدری

کریم نامی محص کے ڈیرے پر رہتا تھا۔ ڈیرے پر در تین آ دمی اور بھی موجود تھے۔ان کے

سامنے ہی شہباز بہلوان سے سلام دعا ہوئی۔ میراجھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا۔ بہلوان نے ہمیں چائے وغیرہ بلوائی۔ ہم جب ڈرے سے واپس آرہے تھے تو ایک تک ی کی میں دواڑ کول

نے بچھے چھٹرا۔ وہ صورت ہے ہی چھٹے ہوئے غنڈے لکتے تھے۔ میں نے ایک اڑ کے کے منہ پر تھیٹر مار دیا۔ وہ دونوں مجھ پر مل پڑے اور کیڑے بھاڑنے لگے۔اتنے میں پہلوان بھی

وہاں بیٹی گیا۔ بہلوان یہاں نیا نیا آیا تھا اور کوئی اسے بہچانتا نہیں تھا۔لڑکوں نے بھی نہیں پچیانا۔ درنہ وہ اس کوگریان ہے کیوں پکڑتے۔ پہلوان غصے میں آگیا۔اس نے ایک لڑ کے

کوسرے بلند کرکے گندی نالی میں بھینک دیا اور دوسرے کے منہ پر ایسا تھٹر مارا کہ وہ ب ہوں ہوکر کر گیا۔اس واقعے کے بعد لا ہور میں صرف ایک مرتبہ پہلوان سے ملا قات ہوئی۔ اس سے ملنے امرتسر میں آتا رہتا ہے۔ بات اتنی ہی کہوں گا جی جتنی معلوم ہے۔ اپنی طرف سے پہنیں لگاؤں گا۔ پیتے نہیں وہ اڑکی سکھ ہے یا مسلمان لیکن ہے ضرور۔ تھوڑا بہت پڑھی کھی ہے۔ اس کا لکھا ہوا ایک خط پہلوان کی جیب سے گر گیا تھا اور گاؤں کی چوپیال میں

سنتی بی ہے۔ ان 6 ملھا ہوا ایک خط چہوان کی بیب سے ترتیا تھا اور 6 وں ں پر قیاں میں پر کاش مستری کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ پر کاش مستری نے ابھی ایک دوسطریں ہی پڑھی تھیں کہ بہلدان کو ۔ ۔ چل گیا۔ پیلوان نے خط چھین کر بڑ ہے زور کا گھونیا برکاش کو مارا تھا۔ وہ گھونیا

پہلوان کو پیۃ چل گیا۔ پہلوان نے خط چھین کر بڑے زور کا گھونسا پرکاش کو مارا تھا۔ وہ گھونسا کھا کر پرکاش کئی روزخون کی الٹیاں کرتار ہاتھا۔ نھیک ہوا تو گاؤں سے ایسا غائب ہوا کہ اب تک کسی کونظر نہیں آیا۔''

میں نے پوچھا۔" تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ نجمہ نامی لڑکی اس کی معثوقہ ہو سکتی ہے؟" وہ بولا۔" جی غائب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے۔ بہر حال میکڑی بھی پڑھی لکھی ہے۔

امرتسر کی رہنے والی ہے اور پہلوان سے لامور جاجا کر ملتی بھی رہی ہے۔ یہ جس کالج میں پر متی ہے۔ یہ جس کالج میں پر متی ہے وہاں کی لڑکیاں بڑی تیز طرار ہیں۔اللہ معافی دے جی، کچھ بھی کر سکتی ہیں۔''

میں نے کہدین کر بڑی مشکل ہے نجمہ نا می اس لڑکی کی جان انسیکٹر نہال سنگھ سے چھڑا آئی اور اسے واپس نرسنگ کا لج کے ہاشل میں بھجوا دیا۔ تا ہم انسیکٹر نہال سنگھ پہلوان کی والدہ اور میں مرب کے قدمت نہ میں منہ میں مرب میں میں ایس دنہ

بڑی بہن کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلوان مفرور ہے۔ مال بہن کی مصیبت کا سن کر ہوسکتا ہے وہ اپنی گرفتاری دے دے۔ اس نے وعدہ کیا کہ پہلوان کی والدہ مسیبت کا سن کر ہوسکتا ہے وہ اپنی گرفتاری دے دے۔ اس نے وعدہ کیا کہ پہلوان کی والدہ میں نہوں گ

اور بہن کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں کا نٹا چیھنے گی تکلیف بھی ہمیں ہوگی۔ میں پہلوان کی چیوٹی بہن کو لے کر گاؤں واپس آ گیا۔لوگ کا فی برہم تھے۔ میں نے گاؤں کے نمبردار، ماسٹر، پٹواری سمیت چند معزز افراد کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ لوگوں کو

ب این کے بیر اور دوں کو بیونوں کی جائے ہوئے اور اس معاملہ سدھرنے کی بجائے گرامن رہنے گی۔ پُرامن رہنے کی تلقین کریں۔مظاہرے کرنے یا شور شرابے سے معاملہ سدھرنے کی بجائے گڑے گا۔شہباز کی والدہ اور بڑی (شادی شدہ) بہن پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایس بی صاحب کی زیر گرانی میں اور ان سے کوئی نار واسلوکی نہیں کہا گرا

کی زیرنگرانی ہیں اوران سے کوئی نارواسلوک نہیں کیا گیا۔ تیسرے چوشے روز مجھے ایک اہم خبر ملی اور میری پریشانی نقطۂ وج پر پہنچ گئی۔ امرتسر میڈ کوارٹر سے آنے والے ایک محرر کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ انسپکٹر نہال سنگھ کوشہباز پہلوان کا کھوج ملا ہے۔ اس کے مخبروں نے اسے بتایا ہے کہ پہلوان اپنے ایک دوست کے یاس کپور

تھلہ میں تھبرا ہوا ہے۔اب انسپکٹر نہال ایک چھاپہ مار پارٹی کےساتھ کپورتھلہ روانہ ہور ہا ہے اور پہلوان کی ماں بہن کوبھی ساتھ لے جار ہا ہے۔ بڑی خطرناک صورت ِ حال تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نہال سنگھ کی جلد بازی سے معاملہ پہلوان نے میرے لئے اتی بڑی مصیبت مول کی تھی میرا فرض تھا کہ سو کھے منہ سے اس کا شکر یہ ادا کردوں۔ لاہور میں جب دفتری کام ختم ہوا تو امرتسر آنے سے پہلے میں وس پندرہ منٹ کے لئے پہلوان سے ملئے گئی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی حسنین اس وقت بھی میرے ساتھ

میں نے نجمہ بے مختلف سوالات کئے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتار ہا۔ پندرہ ہیں منٹ بعد نہال تنگھ ارنے تھینے کی طرح دند نا تا ہوا پھراندرآ گیا۔وہ بالکل تھینے ہی کی طرح دند نا تا ہوا پھراندرآ گیا۔وہ بالکل تھینے ہی کی طرح نتھنے پچلا پھلا کرلڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے کند ھے پر ہاتھ رکھ کراسے دوسرے کمرے میں سات

'' ہاں کیا کہتی ہے؟''نہال عکھے نے بے رخی سے پو چھا۔ میں نے کہا۔''ووتو بھائی بہن کارشتہ بتارہی ہے۔''

اس نے لڑک کوایک غلیظ گالی دی اور بولا۔ ''بڑے رشتے دیکھے ہیں ایسے۔ چکر دے رہی ہے اُلوکی پیٹھی۔ یار ہے اس کا یار .....اور کچھنیں ہے۔''

ہا ہوں مان کی میں مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آرہی۔عام می شکل صورت ہے۔ ''لیکن اس لؤ کی میں مجھے تو کوئی خاص بات نظر نہیں آرہی۔عام می شکل صورت ہے۔

> پہلوان نے مرنا ہی تھا تو کسی چیز پر مرتا۔'' وہ شکیھے لہجے میں بولا۔''عام ی شکل صورت

وہ تیکھے لہج میں بولا۔ ''عام ی شکل صورت ہے لیکن لڑی تو ہے ناں۔ عورتوں والے سارے ہتھیار ہیں اس کے پاس اور جب ہتھیار پورے ہوں تو مرد کا ستیاناس کردیت ہے یہ عورت ذات .....اس معالمے میں تہارا تجربہ مجھ سے بہت کم ہے۔'' میں نے دل میں کہا۔''اس میں شعبے والی کون می بات ہے۔'' نہال سکھ کھڑی سے منہ نکال کر کسی ماتحت کو آوازیں

ویے لگا۔''غلام بخشا۔۔۔۔۔اوغلام بخشااندرآ ۔۔۔۔۔ بات من ذرا۔'' چند لمحے بعد ایک کی عمر کا ہیڈ کانشیبل ڈھیلی ڈھالی وردی پہنے اندر داخل ہوا، کھٹاک ہےسلوٹ کرنے کے بعد بولا۔''جی صاحب۔''

نہال سکھ بولا۔ ''اس کا نام غلام بخش ہے۔ تمہارے ہی تھانے کے پاس کی کا رہنے والا ہے۔ کی کے اکھاڑے کی ساری خفیداور ظاہر با تیں اے معلوم ہیں۔'' پھروہ غلام بخش سے مخاطب ہوا۔'' بتا اوئے غلام بخشا۔ کیا بات مشہور ہے اس چڑی پہلوان کے بارے میں۔''چڑی پہلوان سے اس کی مرادشہباز پہلوان تھا۔

غلام بخش نے ینچ لکی ہوئی مو کچھوں کو ڈیل مروڑا دیا اور بولا۔'' جناب! میں نے گئ بندوں سے سنا ہے کہ امرتسر میں شہباز پہلوان کی کوئی معشوق رہتی ہے۔شہباز پہلوان اکثر

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

پېلوان، پھااور مريد لي 0 16

بہت مجر جائے گا۔ نہال سکھ ناک کی سیدھ میں چلنے والا مخص تھا۔ اس کی تفتیش کے طریقے وہی گھے یے برانے تھے۔اس نے بہلوان کی فوری گرفتاری کوانی آنا کا مسلد بنار کھا تھا اوروہ کامیابی کے لئے ہر قانونی اور غیر قانونی ہتھکنڈ استعال کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب اس ہے برد ھ کرغیر قانونی ہتھکنڈ ااور کیا ہوگا کہ وہ پہلوان کو گرفتار کرنے کی مہم میں اس کی مال اور بہن کو جارے کے طور پر استعمال کررہا تھا۔محرر واپس امرتسر جارہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی نہال سکھ کے لئے ایک خطاکھااور محرر کے حوالے کردیا۔اس خط میں میں نے محتاط لفظوں میں نہال سنگھ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور لکھا تھا کہ وہ اپنی اور ملزم کی جان خطرے میں نہ والے۔اگر پہلوان کا کھوج لگ گیا ہے تو ہم حکمت ہے اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوئی ہوشیار واردا تیانہیں جوہمیں جُل وے کرنگل جائے۔سیدھا سادا بندہ ہے۔اے ایک گولی چلائے بغیر بھی قابو کیا جاسکتا ہے۔ میں نے خط میں سی بھی لکھا کہ میں شام سے سلے امرتسر پہنچ جاؤں گااور ہم اکٹھے کپورتھلہ چلیں گے۔

میرا خط دو پہر کے فوراً بعد انسکٹر نہال کومل گیا لیکن وہ بہت جلدی میں لگتا تھا۔میرے خیال میں اسے خطرہ تھا کہ میں بھی چھایہ ماریارنی میں شامل ہو گیا تو کامیا بی کا سہراا کیلے اس کے سر برنہیں بندھ سکے گا۔

میں شام کو امرتسر ہیڑکوارٹر پہنچا۔ بلال شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم ہیڑ کوارٹر پہنچے تو و ہاں کچھ سراسیمگی کی حالت نظر آئی۔سب چبرے دھوال دھوال تھے۔ بیخبر ایک دھاکے گی طرح ہمارے کا نوں میں گوبجی کہ کیورتھلہ میں انسپکٹرنہال شکھ سمیت تین پولیس والے پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور مزم شہباز بہلوان اپنے زخمی ساتھی سمیت فرار ہو گیا ہے۔ ہم سکتے کی کیفیت میں رہ گئے ۔ کتنی ہی دریاس اطلاع پریقین نہیں آیا۔ قدرتِ بھی انسان کو کیا تماشے دکھاتی ہے۔ بھی شکار کے لئے نکلنے والے خود شکار ہوجاتے ہیں اور بھی سازش کا تانا بانا بننے والے خود اپنی حالا کی سے مات کھاجاتے ہیں۔ اس اندو ہناک حادثے کی تفصیلات جوجمیں معلوم ہوئیں ان سے پہ جلا کہ نہال سکھ اور اس کی یار فی پرایک باڑے کے اندر سے فائرنگ کی گئی۔مویشیوں کا یہ باڑا ایک ویران جگیہ پر گھنے درختوں کے اندر تھا۔ انسپکرنہال سنگھ نے اس مقام کی ناکہ بندی کرلی اور ملزم شہباز پہلوان کو ہتھیا رچھنکنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے جواب میں اندر سے اندھا دھند گولیاں چلنے لکیں ۔ ملزم باڑے کی حجیت پر کھڑے تھے اور پولیس یارٹی ان کے مین نشانے پھی۔فائرنگ ہوتے ہی پہلی دو گولیاں نہال سنگھ کی چھاتی پر کلیس اور وہ تزپ کر شنڈا ہو گیا۔اس کے پاس ہی شہباز کی ماں اور بہن کھڑی تھیں۔

و چینی ہوئی بھا تمیں اور ایک بیل گاڑی کے پیچیے جیپ آئیں۔ پھر دونوں طرف سے تابر تو ڑ فائرنگ شروع ہوگئ۔ پولیس یارتی نے ملزموں کو تھیرے میں لے لیا اور مزید کمک کا انتظار

سرنے لگی۔ تاہم کمک پہنچنے سے پہلے پہلے پولیس کے دواور جوان ہلاک ہوگئے۔افراتفری کا فائدہ اُٹھا کر ملزم موقعہ سے فرار ہوگئے۔ بعد میں جائے واردات کے معائنے سے اندازہ ہوا

کہ شہباز پہلوان کا ساتھی اس فائر نگ میں زخمی ہوا ہے۔

چند ہی دنوں میں کیا سے کیا ہوگیا تھا۔ وہ شہباز پہلوان جو بدمعاش کے نام سے بھی نا آ ثنا تھا۔ جو کسرت کرتا تھا،خورا کیس کھا تا تھا،جسم بنا تا تھا اور کشتیاں لڑتا تھا۔جس کی زندگی

اکھاڑے سے شروع ہوکر اکھاڑے پرختم ہوجاتی تھی۔ایک بالکل ہی نے راتے پرچل لکلا تھا۔ وہ اب ایک ہر دلعزیز پہلوان نہیں مفرور قاتل تھا۔ دیکھا جائے تو یہ حادثہ اُن گنت ز مانوں سے گزرتا چلا آر ہاتھا۔ ہر دور میں کسی شہباز پہلوان اور کسی نہال شکھ کا ٹکراؤ ہوجا تا

تھا۔ پھرشریف شہریوں میں ایک کی کمی واقع ہوجاتی ہے اور بدمعاشوں کی آبادی میں ایک کا اضافہ ہوجاتا ہے۔ یہ کہانی اب تک لاتعداد مرتبہ دہرائی جا چکی ہے اور ابھی معلوم نہیں کتنی

مرتنہ دہرائی جائے گی۔

تین پولیس اہلکاروں کا قتل ایک عقین واقعہ تھا۔ابضروری ہوگیا تھا کہ شہباز پہلوان کو جلداز جلد آہنی سلاخوں کے بیچھے پہنچایا جائے۔ایس بی صاحب کی ہدایت پرفورا ایک جھاپہ مارپارٹی تر تیب دی گئی۔اس میں میر ےعلاوہ ایک انسپکٹر سجیت سنگھاروڑ ااور ایک سب انسپکٹر بھی شامل تھا۔ ہمارے پاس دو بردی جیبیں تھیں۔ پارٹی میں کل اٹھارہ افراد تھے۔ بیسب کے

سب سلح اورا پے کام میں ماہر تھے۔ہم رات آٹھ بجے امرتسر ہیڈکوارٹر سے روانہ ہوئے اور دو بجے کے قریب اس ویران ڈیرے پر پہنچ گئے جہاں شام کوایک خونی مقابلہ ہوا تھا۔ یہ ڈیرہ

عام آبادی سے کافی ہٹ کرتھا۔ جاروں طرف تھنے درخت تھے۔موقعہ پر پولیس کی دوگاڑیاں موجود تھیں اور سابی پہرہ دے رہے تھے۔ہم اندر پنچے تو تیس لیمپول کی روشیٰ میں مقامی ایس ایج اوا بن کارروائی ممل کرنے میں مصروف تھا۔ جائے واردات کا نقشہ تیار کیا جارہا تھا

اور کولیوں کے خول وغیرہ اکٹھے کئے جارہے تھے۔الیں ایج اونے ہمیں وہ کمرہ دکھایا جس کی حجت پر سے ملزموں نے اندھا دھند فائر نگ کی تھی اوروہ جگہ بھی دکھائی جہاں انسپکٹر نہال شکھ كوكوليال تلى تعين \_ يبال تين مربع فك كى جكه مين خون كهيلا موا تعاقب قريب بى ايك چكى

دیوار پر کولیوں کے بے شارنشان نظر آرہے تھے۔الیں ایچ او نے ہمیں بتایا کہ ملزم جدید حود کاررائفل سے مسلح متھے جب کہ اس سے ساتھی کے پاس بارہ بورکی دونالی رائفل تھی۔ میں

جلدی میں تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے چار پائی نیچے رکھ دی اور آپس میں تیز تیز کہیج میں باتیں کرنے // گئے۔ان میں ایک شخص عمر رسیدہ تھا اور سب سے معتبر بھی نظر آتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر

اس سے یو چھا۔'' کیابات ہے بابا؟''

وہ اکھڑے ہوئے کہجے میں بولا۔''یہ بات آپ کے سامنے دھری ہے مائی باپ-'/۸

اس کا اشارہ جاریائی کی طرف تھا۔ میں نے ٹارچ جلا کرغور سے دیکھا۔ جاریائی پرایک عمر رسیدہ مخص تھا۔اس کے سفیدسر پرایک بڑی پئی بندھی ہوئی تھی اور خون رس رس کراس کی وارهی کے سفید بالوں کورنگین کرتا چلا جار ہاتھا۔

میں نے یو چھا۔''کہاں ہےآئے ہوتم لوگ اور بیزخی کون ہے؟''

جواب میںمعتبر محض نے بتایا کہ وہ قریب ہی ایک خیمہ ستی میں رہتے ہیں اور یہ بوڑھا 🗗

تخص رشتے میں اس کا بھائی ہے۔ آج شام دو ڈاکواسے زخمی کرکے بھاگ گئے ہیں۔ میں N

نے اس واقعے کی تفصیل ہوچھی تو مندرجہ ذیل بات کا پتہ چلا۔ زخمی ہونے والے کا نام سائیس رنگوتھا۔ وہ آج کپورتھلہ سے سوداسلف لے کر واپس

آر ہاتھا۔وہ اپنے ریڑھے پرسوارتھااور ساتھ میں اس کی بہوبھی تھی۔ بہواور سسربستی سے کوئی ا کیے میل دور تھے جب اچا تک جھاڑیوں ہے دوآ دمی نکل آئے۔ان میں ایک زخمی تھا اور

دوسرا بہت بھاری تن وتوش والا کوئی پہلوان نما شخص تھا۔ پہلوان کے ہاتھ میں ولایتی راکفل محی۔اس نے رائفل تان کر سائیس رنگو کا ریڑ ھارکوالیا اور بہوسسر کو نیچے اُتر نے کا حکم دیا۔

سائیں کی بہوتو چیختی ہوئی فورا نیچے اُتر آئی کیکن رنگور پڑھے پر کھڑار ہا۔ وہ سمجھ گیا کہ دونوں افراداس ہے ریڑھا چھینا جا ہتے ہیں اور یہی ریڑھا اس کی کل یونجی تھی۔ پہلوان نے زخمی کو اُٹھا کر ریڑھے پر رکھا اور پھرخود بھی چھلا مگ لگا کرسوار ہوگیا۔اس نے گھوڑے کی راسیں

سائیں رنگو ہے جھیننے کی کوشش کی تو سائیں مزاحمت کرنے لگا۔ای دوران تھوڑا تیزی ہے بھا گنا شروع ہو گیا تھا۔ پہلوان نے سائیں رنگو کو چلتے ریڑھے سے اُٹھا کر نیچے بھینک دیا ....سائیں کا سرایک درخت سے مکرایا اور وہ بے ہوش ہوگیا۔اس کی بہو ننگے یاؤں بھاگتی کہتی میں پنچی اوراس واقعے کی اطلاع دی۔وہاں ہے آٹھ دس بندے آئے اورزخمی کو اُٹھا کر

بہتی میں لے گئے ....ان کا خیال تھا کہ سائمیں رنگوجلد ہی ہوش میں آجائے گالیکن وقت کزرنے کے ساتھ سائیں کی حالت مجزتی چلی گئی۔اب اس کی جان کبوں پر آئی تھی اور 🔞 اسے اُٹھا کر ہپتال لے جارہے تھے۔اس کے علاوہ وہ مقامی تھانے میں پر چہ بھی درج کرا نا

نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہلوان کے ساتھی کو گولی لگی تھی۔خون کی ایک لمبی لکیر حصت سے شروع ہوکر کھیتوں تک چلی گئی تھی کھیتوں میں پہنچ کر پہلوان نے غالبًا اپنے ساتھی کو کندھوں یراُ کھالیا تھا۔ یہاں سے آ گےخون کی لکیرنہیں تھی۔بس کہیں کہیںخون کا کوئی دھبہ نظر آ جا تا تھا۔ملزم کا خون جس تیزی سے بہا تھا صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شدید زخمی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں زیادہ دورنہیں جاسکے ہوں گے۔

میں نے اینے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ وہ سب شش و ننج میں تھے۔ در حقیقت بولیس مقابلے کے بعد ملزم جس علاقے میں غائب ہوئے تھے وہ کسی چھوٹے موٹے جنگل سے کم نہیں تھا۔اب کا تو پہنہیں لیکن ان دنوں کپورتھلہ کا بینواحی علاقہ بے حدغیر آبادتھا۔ نہ کوئی سر ک ندراستہ میلوں تک آبادی کا نشان نہیں تھا۔مفرور ملزموں کے لئے پیر جگہ جنت سے کم نہیں تھی۔ وہ مہینوں تک یہاں حفاظت سے چھے رہتے تھے اور موج میلہ بھی کر لیتے تھے۔ چں،افیون،شراب اس علاقے میں عامل جاتی تھی کے کہیں کہیں خانہ بدوشوں کی بستیاں بھی تھیں۔ان خانہ بدوشوں کوحرام کی جائے لگ چکی تھی۔وہ چھٹا تک چرس یا ایک دلیمی ریوالور کے بدلے اپنی عورت کوئسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات بھرکے گئے بھیج دیتے تھے۔

اس علاقے میں رات کے وقت دومفرور قاتلوں کو تلاش کرنا ایک خطرناک کام تھا۔ تین المکاروں کو آل کرنے کے بعد شہباز پہلوان اب سی بھی مخص کو گولیوں کی باڑ پر رکھ سکتا تھا۔مناسب توبیتھا کہ سبح کاانتظار کیا جائے لیکن پیخطرہ بھی تھا کہ سبح تک ملزم دورنگل جائے گا۔ سوچ بیار کے بعد میں نے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا۔ میری تیاری دیکھ کرساتھی انسپکٹراور

سب انسکٹر بھی تیار ہو گئے۔ ہم نے مارٹی میں سے چھ ہوشیار جوان منتخب کئے اور انہیں اپنے ساتھ اگلی صف میں رکھ لیا۔ باقی دس افراد کو نیم دائرے کی شکل میں اپنے پیچھے آنے کی ہدایت ک ۔ ہمارے ہاتھوں میں طاقت ورٹارچیں تھیں مگر ایک کے سواتمام ٹارچیں بجھا کر رکھی

كئيں۔ زخمی کے خونی دھبوں كو تلاش كرتے ہوئے ہم دھيرے دھيرے آگے بڑھنے لگے..... ڈیرے سے قریباً تین فرلانگ آگے ہمیں ٹھٹک کررک جانا پڑا۔ کچھ فاصلے پر لاکٹینوں کی روشنی اورلوگوں کا مدھم شور سنائی دے رہا تھا۔ رات کے اس پہراس ویران مقام پر بیشور

کیامعنی رکھتا تھا۔ ہم ٹھٹک کررک گئے۔تھوڑی دیر بعد لائٹین بردارلوگ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ان کی تعداد بندرہ میں ہے کم نہیں تھی۔ ہاتھوں میں لاٹھیاں اور جھویاں تھیں۔ یانچ جھ

آدمیوں نے ایک حاریائی کندھوں پر اُٹھار کھی تھی ادراس پرایک شخص ہے ہوش پڑا تھا ۔۔۔۔۔ یہ تمام افراد صورت اورلباس سے خانہ بدوش نظر آئے تھے۔ وہ سب بہت بھر ہے ہوئے اور

پېلوان، پھااور مريدني 🔾 20

پېلوان، پنھااور مريدني 🔾 21

ہم نے بھنسی ہوئی جیپ کو وہیں جھوڑ ااور سات آٹھ جوانوں کے ساتھ دوسری جیپول

میں سوار ہوکر دوا خانے کی طرف روانہ ہو گئے ۔ دوا خانہ واقعی زیادہ فاصلے پرنہیں تھا۔ بیا یک

نیم پختہ راستہ تھا جو دو تین برساتی نالوں کے اندر ہے گز رتا ہوا کپورتھلہ پہنچا تھا۔اس رائے

کے کنارے ایک جھوٹا سا بازارتھا۔ جالیس بچاس کیے مکانات تصادرایک گرجا تھا۔ گر ہے^

کے قریب ہی ایک کریچین ڈاکٹر نے کلینک کھول رکھا تھا۔ پوری بستی میں یہی واحد عمارت تھی

جواینوں کی بنی ہوئی تھی۔عمارت کی پیشانی پر داؤ د کلینک کے الفاظ لکھے تھے۔بستی میں ہُو کا

عالم تھا۔ درود بوار تاریکی میں ڈو بے ہوئے تھے۔ ہماری جیبیں کلینک کے عین سامنے رکیں۔

میں نے نیچے اُتر کر دروازے پر دستک دی۔ دستک دیتے ہوئے میری ٹارچ کی روشنی

دروازے کے رنگ دارتختوں پر پڑی اور یک لخت رگوں میں خون کی گردش تیز ہوگئ ۔ہم شاید

سیح جگہ برپہنی گئے تھے۔ دروازے کے تیختے پرایک جگہ مجھے خون کے نشانات نظر آئے کے

صاف اندازہ ہوتا تھا کہ کسی نے خون آلود ہاتھ سے دروازے پر دستک دی ہے۔اتنے میں

چند کھے اندر سناٹا طاری رہا۔ پھر کسی نے قریبی کھڑکی میں سے جھا تک کر باہر کا جائزہ

لیا۔ کھڑ کی بند ہوتے ہی قدموں کی جا پ انجری اور دروازہ کھول دیا گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں

میرے سامنے پنیتیں برس عمر کا ایک دہلا پتلامخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی جگہ پٹی

بندھی ہوئی تھی اور گردن پر خراشیں تھیں۔اس کے چیھیے ایک عورت کا چہرہ نظر آیا۔وہ بھی

درمیانی عمری تھی لیکن جسمانی بناوٹ کی وجہ سے جوال سال نظر آتی تھی۔اس کے لیے بالول

کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا کندھے پرٹکا ہوا تھا۔عورت کی حالت مرد سے بھی پُری تھی۔اس کا بیشتر

لباس پھٹا ہوا تھا۔''ضروری مقامات'' اس نے جادر سے ڈھانپ رکھے تھے۔اس کی ایک

ہم اندر داخل ہوئے تو دہلا پتلا مرد جو یقیناً اس کلینک کا ڈاکٹر تھا کچھاور بھی ہراساں نظر

واکثر نے فوری طور برکوئی جواب نہیں دیا۔ یوں لگتا تھا اس کا حلق اتنا خشک ہے کہوہ "

بول نہیں سکتا۔عورت تیزی ہے آ گے آئی اور بھڑک کر بولی۔'' یہ کیا بتا ئیں گے میں آپ کو

بتاتی ہوں انسکٹر صاحب۔ بیدد کیھئے میرا حال۔''اس نے ایک لحظے کے لئے چا دراینے بالائی

سم سے ہٹائی اور روتے ہوئے بولی۔'جمیں بہت یُری طرح مارا ہے اس ظالم نے۔وہ

آ نکھ سوج کر نیلی ہو چکی تھی نے لا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔

آنے لگا۔'' کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟''میں نے تیزی سے بوچھا۔

اندر سے ایک ڈری مہمی آواز آئی۔''کون ہے؟'' بیکسی ادھیر عمر مرد کی آواز تھی۔

" بولیس ہے .....ورواز و کھولو۔" میں نے بھاری بھر کم آواز میں کہا۔

میں نے خانہ بدوشوں کے اس جھے کوسب انسکٹر درویش علی کے ساتھ فورا ڈیرے کی

طرف روانه کردیا۔ ڈیرے پرتین چارجیپیں موجود تھیں۔ان میں سے سی ایک جیپ پر خمی

رتکو کو میتال پنجایا جاسکتا تھا۔ میں نے درویش علی کو ہدایت کی کدوہ میڈ کوارٹر والی دونوں

جیبیں لے کر واپس یہاں پہنچ جائے۔سب انسکٹر درویش علی نے میری ہدایات برعمل

كيا .....كوئى آدھ كھنے بعد وہ ايك حوالدار كے ساتھ تين جيبيں لے كر واپس آگيا۔ خانہ

بدوشوں سے جومعلومات حاصل ہوئی تھیں ان سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ پولیس مقابلے

کے بعد پہلوان اینے زخمی ساتھی کو لے کرشال کی طرف گیا ہے۔ ظاہر ہے زخمی کوفوری طور پر

طبی امداد کی ضرورت تھی۔ بیامداداسے قریبی قصبے سے حاصل ہوعتی تھی۔ کپورتھلہ کے اس

نواحی قصبے کا نام اب میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ یہاں نہر پر ایک بڑا سائفن تھا۔محکمہ

آبیاثی کی چند عمارتوں کے علاوہ ایک میتال بھی تھا۔ میں نے ساتھی انسپکڑ سجیت سنگھ اروژا

سے مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ فوراً سپتال کا رخ کیا جائے۔عین ممکن تھا کہ ساتھی کی جان

خطرے میں دیکھ کرشہباز اے کسی طرح میتال پہنچا گیا ہو، یا ویسے ہی ہیتال کے دروازے

میل کا تھالیکن راستہ ناہموار اور درختوں سے اٹا ہوا تھا۔ ایک جگہ ہماری جیب کیلی زمین میں

وهنس عی سب نیچے اُتر کراہے دھا لگانے لگے۔ انسکٹر اروڑا دھکا لگانے کے ساتھ ساتھ

جيكو مال بهن كى گاليال بھى دے رہا تھا۔ گاليال ديت ديت اور وهكا لگاتے لگاتے

" ارا إدهر يار بى ايك ۋاكثر كا دوا خانه بهى تو ہے ـ كہيں ده بد بخت أدهر بى نه چلا گيا

انسپکڑسجیت سنگھ اروڑ ااس علاقے میں دو تین سال تعینات رہا تھا۔ کافی کچھ جانتا تھا

یہاں کے بارے میں \_اگروہ کہدر ہاتھا کہ یہال قریب ہی کوئی دوا خانہ ہے تو یقینا ہوگا۔ میں

ہم جیپوں پرحتی الامکان رفتار ہے ہپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ فاصلہ تقریا یا نج

- یا ہے تھے۔ بوڑھےنے پھر بھرے ہوئے کہے میں کہا۔

## وران خونیوں ڈکیتوں کوولای رانفلیں دے کرآ زاد چھوڑ دیتے ہو۔ ہم کو بھی جندہ رہنے کا

- " يكيساانصاف ہے مائى باپ! ہم لوگوں سے تو آپ چاقو چھرياں تك چھين ليتے ہو
  - حق ہے۔ ہمارے ساتھ پیچلم مت کرو۔''

برریر ها کھڑا کرکے غائب ہوگیا ہو۔

اجانك اسے كچھ يادآيا۔ مجھ سے كہنے لگا۔

نے کہا۔ " ٹھیک ہے، پہلے وہاں دیکھ لیتے ہیں۔"

انسان نہیں تھا کوئی ہے رحم وحشی تھا۔اسے دیکھ کر دہشت آتی تھی۔گاڈ کو ہماری زندگی منظورتھی ورنہ اس وقت ہماری لاشیں پڑی ہوتیں یہاں۔'' وہ بچکیوں سے رونے گی۔ میں نے ٹابچ کی روشنی اندر برآ مدے میں ڈالی۔ یہاں گھریلواستعال کی کئی چیزیں ٹوٹی پھوٹی نظرآ ئیں۔
یوں لگتا تھا کافی دھینگا مشتی ہو پچکی ہے یہاں۔ میں نے تفصیلات بوچھیں۔عورت آ ہوں اور سسکیوں کے ساتھ بتانے گی۔

یرف کے باتھ میں شفادی ہے۔ یہ کی بھی ان کے ہاتھ میں شفادی ہے۔ یہ کی بھی بڑے ہے بیالی اوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے جس نے مجبور بڑے ہیں ان کی خدمت کا جذبہ ہے جس نے مجبور کر کے انہیں اس گاؤں میں رکھا ہوا ہے۔ ہر شخص ان کی عزت کرتا ہے۔ ہُرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی غیر قانونی کا منہیں کرتے لہذاوہ پندچا ہے نہ کریں کیکن ان کی عزت ضرور کرتے ہیں ۔۔۔ آخر ہم پیسہ کمانے کے لئے تو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ۔ لوگوں کی عزت ضرور کرتے ہیں۔۔۔ آخر ہم پیسہ کمانے کے لئے تو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ۔ لوگوں کے دکھ بانٹ رہے ہیں۔ پھر ہم سے ایسا سلوک کیوں؟ اب ہم کیوں رہیں گے یہاں۔۔ کیوں خواہ نوالی کا منہیں خواہ کریں گے اور جان خطرے میں ڈالیں گے؟''

میں نے عورت سے کہا کہ وہ اصل بات بتائے۔ انہیں کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ جواب میں وہ بولی۔ ''میرے دونوں نیچ ماموں کے گھر لا ہور گئے ہوئے ہیں۔ ہم میاں بیوی گھر میں اسلیے تھے۔ کوئی ساڑھے گیارہ بجے کا وقت تھا جب اچا تک میری آنکھ کل گئی۔ دروازے پر جاکر گئی۔ دروازے پر جاکر پوچھا کہ کون ہے؟ جواب ملامریض ہوں۔ سخت تکلیف میں ہوں بیوع کے نام پر دروازہ کھول دیں۔ انہوں نے کھڑکی میں سے جھا تک کردیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ ایک قومی ہیکل خوص اپنے کندھے پر ایک زخی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ زخی ایک درمیانی عمر کا مخص تھا۔ پہلوان شخص اسے بار بار بابو کہ کر مخاطب کر دہا تھا۔ بابوکی دائیں ران میں دو گولیاں گی ہوئی تھیں۔ پہلوان سے کہا کہ یہ گولیاں نکال دیں۔ میرے شوہر نے جواب دیا کہ یہ نولیس کیس ہے مریض کو ہسپتال پنچانا ہوگا۔ ہسپتال کا نام من کر پہلوان بدک گیا اور اصرار کو لیس کیس ہے مریض کو ہسپتال پنچانا ہوگا۔ ہسپتال کا نام من کر پہلوان بدک گیا اور اصرار فریش ہوں سرجن نہیں۔ نہی میرے پاس سرجری کے اوزار ہیں اور اوزار ہوتے ہی تو میں مفریش میں آگیا اوراس نے نام میں مول ہو جینے بہلوان طیش میں آگیا اور اس سرجری کے اوزار ہیں اور اوزار ہوتے ہی تو میں سے کہا کہ میں ملوث ہونا مجھے پند نہیں۔ پہلوان طیش میں آگیا اور اس کا ہاتھ روکنا چاہا۔ وہ تو جیسے پہلے ہے ہی نو میں میں دیے کہا میں میں دو گوریاں کا ہاتھ روکنا چاہا۔ وہ تو جیسے پہلے ہے ہی

پہوان، پھااور مریدی کے 23 مار مار کر لہولہان کر دیا۔ اس میں کسی جن کی سی طاقت تھی۔ حیران ہوں کہ اب تک زندہ کیے

ہوں۔میرے شوہرنے مجھے بچانا جا ہا تو انہیں بھی بخت چوٹیں سہنا پڑیں۔ہم نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر اس موذی سے اپنی جان بچائی۔میرے شوہر نے خواب آور دوا کھلا کر زخمی کی ٹانگ مسلسل میں مسلسل ا

میں سے دونوں گولیاں نکالیں اور مرہم پٹی کی۔ مرہم پٹی کے دوران پہلوان ہمیں مسلسل دھمکا تا اور گالیاں دیتا رہا۔ اس کے پاس دو بھری ہوئی رائفلیں تھیں۔ ایک دو نالی تھی اور

رھم کا تا اور کالیاں دیبارہا۔ ان سے پان دو بیری ہوں رہ میں میں کا سام کا کہ اور میرے سر پرخون سوار دوسری فوجی گن کی طرح۔ وہ کہہ رہا تھا۔'' میں قتل کر کے آیا ہوں اور میرے سر پرخون سوار مجمع سے البحد گ تذری طرح بچھتاؤ گر'' م ہم ٹی کروانے کے بعداس نے مجھ سے

ہے۔ مجھ سے المجھو گے تو ہُری طرح پچھتاؤ گے۔'' مرہم پٹی کروانے کے بعداس نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لئے پچھ ہے۔ میں نے کہا دودھ ہے۔وہ بولا لے آؤ۔ تین چار سپر دودھ تھا۔اس میں سے ایک ڈیڑھ پاؤ زخمی بابو نے پیا باقی سارا پہلوان نے ایک سانس

سیر دودھ تھا۔ اس کی سے ایک دیڑھ پاوٹری بابو سے پیاباں صور پیاداں سے ایک میں گا۔ میں چڑھالیا۔ وہ بابوکوا یک ریڑھے پر لا دکر لایا تھا۔ اس ریڑھے پر لا دکروہ اسے واپس لے سی

ڈاکٹر داؤ دکی اہلیہ کا نام مریم تھا۔اس کی کہی ہوئی روداد ہمارے لئے بے حداہم تھی۔

ہم بالکل سیح راستے پر جارہے تھے لیکن فرق بیتھا کہ شہباز پہلوان ہم سے پچھآ گے تھا۔ ہم جہاں پنچتے تھے وہ وہاں سے نکل چکا ہوتا تھا۔ میرے پوچھنے پرڈاکٹر کی اہلیہ نے بتایا کہ ملز مان کو وہاں سے نکلے قریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ہماری اس تمام گفتگو کے دوران ڈاکٹر داؤ د

خاموش ہی رہا تھا۔ وہ کم گو خص نظر آتا تھا اور پریشانی کے سبب کچھ اور کم گوہو گیا تھا۔اس کی ا حالت دیکھ کرترس آرہا تھا بلکہ دونوں میاں بیوی کی حالت قابل رحم تھی۔ پہلوان نے اپنی

هارت دیچه ترس اربا ها بهدودون عیان بیدن و حصات به این این این میان در این می که ده ایک مندزور خداداد طاقت کا بهت غلط استعمال کیا تھا۔ واقعی میان بیوی کی خوش متی تھی کہ وہ ایک مندزور

طوفان کی ز دمیں آ کربھی زندہ نج گئے تھے۔ انسپکڑسجیت اروڑانے ڈاکٹر داؤ دیے بھی چندسوالات پوچھے جن کے اس نے بجھے دل

سے مختر جوابات دیئے۔ وہ بہت اکھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ بہت حساس شخص تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس حادثے کی خبر پوری بہتی کو ہو چکی ہوتی لیکن ڈاکٹر داؤ دیے خود پر گزرنے والی قیامت کی خبراییۓ تک ہی محدود رکھی تھی۔ میں نے اپنی طرف ہے میاں بیوی کو تیلی دیے کی کوشش کی

اورضروری کارروائی کر کے ان کے گھر سے نکل آیا۔انسپکٹر اروڑ ااورسب انسپکٹر درویش علی بھی ۔۔ میر بے ساتھ تھے۔ہم جیپ میں بیٹھے اور واپس غیر آباد علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔میاں C

بیوی کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ پہلوان اپنے زخمی ساتھی کو لے کرواپس اُدھر ہی گیا ہے حدھر سے آیا تھا۔۔۔

بھرا بیٹھا تھا۔ بھو کے بھیڑیے کی طرح مجھ پرٹوٹ پڑا۔ کیڑے بھاڑ دیئے اور تھو نے تھو کریں ہوھے ہیٹر ہے آیا تھا۔ Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

m

انسپٹر اروڑ اوالی جیپ آ گے تھی۔ہم پیچھے آرہے تھے۔ڈاکٹر داؤد کے کلینک سے بمشکل دو فرلائگ دورآئے تھے کہ قریب بیٹھے بلال شاہ نے میرا کندھا دبایا۔'' خان صاحب، جیب رکوائیں۔''اس نے تیزی سے کہامیں نے ڈرائیور کو جیپ تھہرانے کی ہدایت کی۔ بلال شاہ کے کان کچھ سننے کی کوشش کرر ہے تھے۔ ڈرائیور نے جیب کا انجن بند کردیا۔ چند کمی بعد سائے میں گھوڑے کی مصم جہنا ہث الجری۔ بلال شاہ کی آئیسیں چیک اُتھیں۔ یقینا اس کے کان آنی آواز پر لیگے ہوئے تھے۔ہم سب کے لئے یہ آواز دلچین کا باعث تھی۔ یہاں قرب و جوار میں جھاڑیوں کے سوااور کچھنہیں تھا نہ ہی کوئی کھیت کھلیان دکھائی دےرہا تھا۔ گھوڑے کی آواز دائیں جانب ایک گھنے جھنڈ کے اندر سے آئی تھی۔ میں اور بلال شاہ جیب ہے اُتر کر درختوں کی طرف بڑھے۔ بلال شاہ کے ہاتھ میں ٹارچ اور میرے ہاتھ میں 38 بور کا ربوالور تھا۔ جنتر اور کیکر کی شاخوں میں سے راستہ بناتے ہم جھنڈ کے اندر پہنچے تو ٹار چ کی روشنی ایک ریز ھے پر پڑی۔ریز ھے کا گھوڑ اایک درخت سے بندھا ہوا تھا اور اس کے منہ پرخشک جارے والاتھیلہ جڑ ھا ہوا تھا۔ ریڑ ھے اور گھوڑے کود کیھتے ہی ہمیں اندازہ ہوگیا کہ بیخانہ بدوش رنگوسائیں کا ریڑھا ہے....میں نے بلال شاہ کی طرف دیکھا اوراس نے میری طرف ....ایک سنسنی می جارے جسموں میں دوڑ گئی۔ ریڑھے کی موجود گی ظاہر کررہی تھی کہ دونوںمفرور بہبں کہیں موجود ہیں۔ میں نے ریوالور کاسیفٹی بن ہٹا کراہے بالکل تیار حالت میں کرلیا یحتاط قدموں ہے ہم ریز ھے کی طرف بڑھے۔اس میں سائمیں رنگو کا سامان ابھی تک لدا ہوا تھا۔ آئے دال کی دو بوریاں تھیں۔ جا ولوں کا تھیلا تھا۔ ایک نئی لاٹنین تھی اور مٹی کے تیل کا کنستر تھا۔ان میں کئی چیزیں خون سے رنگین نظر آتی تھیں۔ یقینا اس خون کا

تعلق پہلوان کے زخمی ساتھی بابو سے تھا۔ آثار بتارہے تھے کہ پہلوان اور بابوقرب وجوار میں موجود نہیں ۔ تو پھروہ کہاں گئے؟ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آر ہی تھی کہ کلینک سے واپس آنے کے بعد پہلوان نے اتنی جلدی ریڑھا کیوں چھوڑ دیا۔ کیاا سے کوئی اورسواری مل گئی تھی۔اگر سواری ملی تھی تو اردگر دکی زمین پرٹائروں اور پہیوں کے نشان ہونے جائیں تھے لیکن ایسا کوئی

نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔احیا تک ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا اور میں بُری طرح چونک گیا۔ کلینک میں ہونے والی گفتگو کے دوران ڈاکٹر داؤد بے حد خاموش رہا تھا کہیں اس کی خاموشي كاكوئي خاص سبب تونهيس تھا۔

میں نے بلال شاہ نے کہا۔'' شاہ جی! ہمیں واپس کلینک جانا ہوگا۔'' ''لیکن کیوں؟''بلال شاہ نے کہا۔

پېلوان، پنھااور مريدني 🔾 25

''میراخیال ہے کہ ..... پہلوان اور بابوابھی کلینک میں ہی ہیں۔''

بلال شاہ حیرت ہے اٹھل پڑا۔ میں اے بازو ہے بکڑ کر جیب تک لے آیا۔ ایک

ہوشیار ہیڈ کانشیبل کو میں نے تھم دیا کہ وہ چوکسی ہے ریڑھے کا پہرہ دے اورخود جیپ میں

بیٹھ کر واپس کلینک روانہ ہوگیا۔سب انسپکٹر درویش علی بھی ہمارےساتھ تھا۔ میں نے جیپ کلینک ہے کچھ فاصلے پر رکوائی۔میرے ساتھ کل جار سیاہی تھے۔ان میں سے دو کے پاس

رائفلیں تھیں۔میرے اورسب انسکٹر کے باس ریوارلور تھے۔میں نے عملے کو ہدایت کی کہوہ

بڑی خاموثی کے ساتھ کلینک کی ناکہ بندی کرلیں اور اگر کوئی حملہ آور ہو یا فرار ہونے کی کوشش کرے تو ہے در لیغ گولی مار دیں۔ بلال شاہ کے پاس اس کا اپنا دیسی پستول تھا۔ میں نے اسے کلینک کی عقبی دیوار کے پاس ایک تناور درخت کی اوٹ میں کھڑا کیا اور باقی عملے کی

طرح اسے بھی''شوٺ''کرنے کی ہدایت کردی۔

عقبی دیوار پرچڑ ھائی کرکے میں اندر صحن میں اُترا اور تاریجی میں رینگتا ہوا برآ مدے

تک پہنچ گیا۔ایک مفرور قاتل کی گرفتاری کے لئے چھاپ مارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بات وہی سمجھ سکتا ہے جواس تجربے ہے گزر چکا ہو۔ قاتل کے سر پرخون سوار ہوتا ہے اور پھالی کا پھندااس کی آنکھوں کے سامنے لہرار ہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی گردن بچانے کے لئے کسی کی جان

بھی لے سکتا ہے۔ میں برآمدے میں پنجاتو میرابدشک پختہ یقین میں بدل گیا کہ شہباز پہلوان اور بابواندرموجود ہیں۔ایک قریبی کمرے سے باتوں کی مرهم آواز آرہی تھی۔ میں

کھڑکی سے قریب تر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر داؤ دائی اہلیہ سے کہدر ہاتھا۔

''تم بے فکر ہوکرسو جاؤ۔اب کچھٹیں ہوگا۔کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ بیلوگولی پانی کے

ساتھ کھالو۔'' ڈاکٹر کے لیجے میں لرزش تھی۔صاف انداز ہ ہوتا تھا کہ وہ بخت کھبرایا ہوا ہے اور بوی سے کچھ چھیانے کی کوشش کررہا ہے۔جبیبا کہ بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر کی اہلیہ کو واقعی

معلوم نہیں تھا کہ مجرم ابھی تک گھر میں ہیں۔ ڈاکٹر نے سمجھ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ہیہ بات اس ہے جھیار کھی تھی۔

" د نبیس میں ٹھیک ہوں ۔ " ڈ اکٹر کی اہلیہ منمنائی ۔ " میں تو آپ کو دیکھ د کھے کرنروس ہور ہی ہوں۔ آپ بھی لیٹ جائے ناں۔''

''احچمااحچھالیٹتا ہوں،تم تولیٹو۔''

میں کھڑی کے قریب سے گزر کر راہداری میں آیا۔ یہاں ایک استری اسٹینڈ الٹا پڑا تھا۔ پاس ہی کچھ کرا کری ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہاں ایک کمرے میں لاٹین روش تھی اور اس ک

پېلوان، پنهااورمريدنې 🔿 27 ورخت اور جنتر کے بودے بخ بستہ ہوا میں جموم رہے تھے۔ ہم نے قریباً ایک مھنے میں دس میل جیپ چلائی کیکن پہلوان کا سراغ کہیں نہیں ملا .....طلوع آفتاب کے وقت ہم بستی میں واپس لوٹے۔ یہاں ڈاکٹر کے مکان کے سامنےلوگوں کا جم غفیرتھا۔ خانہ بدوش سائیس رنگو کا چوری شدہ ریڑھا بھی مکان کے سامنے کھڑا تھا۔لوگوں کے چبروں پر گبری دلچیسی کے آثار تھے۔ انہیں دو مھنے پہلے ہی اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ جب میں نے اندھیرے میں گولی طلائی تواس کی آواز پوری بستی میں گونجی تھی اور کئی افراد ڈاکٹر داؤد کی خیریت دریافت کرنے اس کے مکان پر آموجود ہوئے تھے۔انسکٹر اروڑ ابھی رائے میں میراانتظار کرنے کے بعد کلینک واپس آچکا تھا اور میرے آنے تک اس نے آٹھ دس افراد کے بیان بھی قلم بند کر لئے میں نے سب سے پہلے شہباز کے ساتھی بابوسے ملاقات کی۔اسے جھکڑی لگ چکی تھی اوروہ جھکڑی سمیت بستر پر لیٹا تھا۔اس کی ران پر بندھی پٹی سے سلسل خون یس رہا تھا۔اس ک عمر اٹھائیس برس کے لگ بھگتھی۔ نیلی شلوار قبیص پہنے ہوئے تھا۔ خالص دیہاتی بندہ نظر آتا تھامعلوم نہیں اس کا نام'' بابو' کس نے ڈال دیا تھا۔ بابو کے بارے میں انکشاف ہوا کہ وہ شہور بدمعاش اورمفرور فیک شکھ کا بندہ ہے۔ فیک شکھ کا گروہ اس علاقے میں اچھی طرح جانا پہچانا جاتا تھا۔ بیلوگ مانے ہوئے قانون شکن تھے۔ ہر کرے سے بُراکام بیلوگ کر چکے تھاور کررے تھے۔ بابو کی شاخت ہونے کے بعدمیرے لئے سے جانامشکل نہیں رہا تھا کہ پہلوان یہاں سے فرار ہونے کے بعد کہاں گیا ہوگا۔ یقینا اس کی منزل ٹیک سنگھ کا ڈیر ہ تھی اور فیک شکھ کا ڈیرہ کوئی ایک نہیں تھا۔ شہر، گاؤں اور ویرانے میں اس کے کئی ایک ٹھکانے تھے۔ اس کے اپنے خاص کارندوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ فیک سنگھ آج کی رات کہاں گزارے

وہ بولا۔"معلوم تو ہے لیکن میں آپ کو وہاں بہنجانہیں سکتا۔ اب تک شیک سنگھ کومیری

گا۔ میں نے بابو کے ساتھ کئی تھنٹے تک مغز ماری کی ۔وہ صرف اتنا بتا سکا کہ ٹیک سنگھان دنوں پورن کھے کے علاقے میں بڑے ڈیک نالے کے اس یار ڈریرہ ڈالے ہوئے ہے۔اس نے ، اعتراف کیا که پہلوان کے ساتھ مل کراس نے بولیس مقابلہ کیا تھا اور پیجھی مانا کہ وہ اس وقت بہلوان کو لے کر پورن کچھ جار ہاتھا۔ میں نے کہا۔'' پھر تہبیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ فیک سنگھ پورن کچھ میں کہاں تھہرا ہوا

مدهم روشنی کھڑکی کی ایک جھری میں ہے چھوٹ رہی تھی۔ میں نے جھری ہے آئکھ لگا کراندر جھا نکنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ مین اس وقت '' چیں'' کی نہایت باریک آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا .....اور ....شہبازیہلوان مجھے صرف دس فٹ کے فاصلے پر کھڑ انظر آیا۔ ہم دونوں کی نظریں مکرائیں۔ میں وردی میں تھا۔ پبلوان کی آئیصیں کھلی رہ گئیں۔اس کی رائفل کند ھے سے لئی تھی لیکن میرار بوالور ہاتھ میں تھا۔اس سے پہلے کہ وہ رائفل سیدھی کرتامیں نے ریوارلوراس پڑتان لیا۔ "خبر دار۔" میں نے غرا کر کہا۔" حرکت کی تو شوٹ کردوں گا۔" میری انگل کبلبی پر تھی اورایک ذراسا دباؤ پہلوان کے چوڑے چکے سینے میں سوراخ کرسکتا تھا۔ پہلوان کے لئے مناسب یہی تھا کہ وہ بے حرکت کھڑار ہتالیکن اس نے ہٹ دھرمی دکھائی اور تیر کی طرح میری طرف آیا۔میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پہلوان کی لاش دروازے کی دہلیز پرتزیتی نظر آتی لیکن پورااختیار ہونے کے باوجود میں اس پر گولی نہ چلا کا۔شاید ابھی اس کے لئے ہمدردی کا تھوڑا بہت جذبہ میرے اندرموجود تھا۔ پہلوان کسی مست ہاتھی کی طرح مجھ سے مکرایا اور میں اس کی نکر ہے اچھل کر دور جاگرا۔میرے گرنے سے ایک کونے میں رکھی ہوئی لائٹین بھی گر گئی اور ایک دم برآ مدے میں گہری تاریکی حیصا گئی۔ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اندازے سے ایک فائر کیا .... نشانہ خطا گیا۔ قدموں کی آواز سے اندازہ ہور ہاتھا کہ پہلوان بھاگ رہا ہے۔سامنے والے کمرے سے ڈاکٹر اور اس کی بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آر ہی تھیں۔ میں صحن میں بہنجا تو پہلوان کہیں نظر نہیں آیا۔ میں بھاگ کر بیرونی دروازے پر پہنچا۔سب انسکٹر درولیش علی بھا گتا ہوا مجھ سے آگرایا۔اس کے ہاتھ میں بھی ر بوالورتھا۔ درویش علی کے اندرآنے سے ظاہر ہوتا تھا کہ پہلوان بیرونی دروازے سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے محن کے اندر سے یکار کر کہا۔ '' بلال شاہ ہوشیار۔'' اس نے چلا کر جواب دیا۔" ہاں جی ہوشیار۔' ٹارچیں روٹن کر کے ہم نے بوی سُرعت کے ساتھ مکان کی تلاثی ل-ایک کمرے میں نیم بے ہوش بابو کے سوااور کوئی نظر نہیں آیا۔ تب میری نگاہ برآ مدے کے ایک کھڑکی نما دروازے پر پڑی۔ بیدروازہ کھلا پڑا تھا .... شہباز پہلوان ٹیہاں سے نکل چکا تھا۔اس طرف گرجے کی دیوارتھی۔ پہلوان باہر نکلتے ہی دیوار کی اوٹ میں ہوگیا تھا۔ یول مجھ فاصلے پر کھڑا بلال شاہ اے د کھے نہیں سکا تھا۔ یہ زبردست ٹریجڈی ہوئی تھی۔ اس دروازے کاعلم پہلے سے ہوتا تو پہلوان بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ہم جیپ لے کرفوراً اس کے

تواقب میں روانہ ہوئے۔ بدرات کا آخری پیراتھا۔ شرق الم بیدیر المحرز والم ہور ہاتھا ساتھے

W

W

W

رکھائی کرتے ہیں۔ریسٹ ہاؤس میں پولیس پارٹی کی خوبٹہل سیوا ہور بی تھی اس کے علاوہ بھنی رام شکھ کا ملازم خاص'' بجرنگ'' مختلف ایسے لوگوں کو ہمارے پاس لا تا رہتا تھا جن سے پہلوان یا میک شکھ کے بارے میں معلومات حاصل ہو کتی تھیں۔

W

اب تک کی تفتیش ہے ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ نصرف شہباز پہلوان ٹیک سکھ کے پاس ہنچ چکا ہے بلکہ اس کا چھوٹا بھائی ایازعرف ایازی بھی جوشہباز کے ساتھ ہی مفرور ہوا تھا ٹیک سکھ کے ٹھانے پرموجود ہے ۔۔۔۔ ٹیک سکھ کا ٹھکانہ بھی ہماری نظر میں آگیا تھا مگر وہاں چھاپہ ارکر شہباز کو گرفتار کرنا درند ہے کی کچھار میں اس کا شکار چھیننے کے برابر تھا۔ جوں جوں اعلی افران کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا تھا ہماری بھاگ دوڑ بھی شدت پکڑر ہی تھی گئر رہی تھی کی طور پر سخت کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کی وقت بیٹے بٹھائے جھے انسکٹر نہال سکھ پر سخت عمل کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کی وقت بیٹے بٹھائے جھے انسکٹر نہال سکھ پر سخت خصہ آنے لگتا۔ وہ خود تو دو گولیاں کھا کر '' بیدھار گیا تھا اور ہماری جان مصیبت میں ڈال گیا تھا۔ اس نے اناڑی شکاری جیسا کردار ادا کیا تھا جوا سے غلط نشانے سے شیر کوآ دم خور بنادیتا ہے اور اُن گنت زندگیوں کوخطرے میں ڈال دیتا ہے۔

وہ ایک چکیلی دو پہرتھی۔ نیم گرم ہوا خودرو پودوں سے اٹھکیلیاں کرتی گرر رہی تھی۔
انپکڑاروڑااندر کرے میں سور ہاتھا۔ میں لان میں کری ڈالے بیٹھا تھا۔ بلال شاہ کے علاوہ دو سپاہی بھی وہاں موجود تھے۔ وہ تینوں ایک تین دن پرانے اخبار پر جھکے ہوئے اپنے اپ مطلب کی خبر ڈھونڈ نے کی کوشش کررہے تھے۔ اچا تک میں گیٹ کی طرف گھوڑے کی ٹاپ مطلب کی خبر ڈھونڈ نے کی کوشش کررہے تھے۔ اچا تک میں گیٹ کی طرف گھوڑے کی ٹاپ منائی دی۔ میں نے سمجھا دھنی رام سنگھ کا کوئی شکاری ہوگا۔ بیلوگ شبح سویرے اکثر مرغابی کے شکار سے واپس آتے تھے۔ خون آلود تھیلوں میں مرغابیاں یا جنگلی خرگوش جمرے ہوتے تھے یا شکار سے واپس آتے تھے۔ خون آلود تھیلوں میں مرغابیاں اوقت جو گھڑ سوار میں گیٹ پر نظر آیا وہ پھرکوئی فربداندام سؤر گھوڑے پر لدا ہوتا تھا لیکن اس وقت جو گھڑ سوار میں گیٹ پر نظر آیا وہ شکاری نہیں تھا نہ ہی میں نے پہلے اسے دیکھا تھا۔ وہ چوڑے چکے سینے اور بے حدمضبوط جم فرکان نہیں تھا رہ ہوگا تھا۔ ڈاڑھی ابھی مجر کر نہیں آئی تھی۔ والا ایک سترہ اٹھارہ سالہ نو جوان تھا۔ رنگ گورا چٹا تھا۔ ڈاڑھی ابھی مجر کر نہیں آئی تھی۔ ویٹ نوجوان کی ریشی قیص گریبان سے بھٹی ہوئی تھی اور چبرے پر بائیں آئی ہے کیس نیچے چوٹ کو تازہ نشان تھا۔ سوہ گھوڑ ہے سے اُتر کر سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس کی چال میں پہلوانوں کا تازہ نشان میں میں دورہ ہے۔ سے اُتر کر سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس کی چال میں پہلوانوں کی کوئٹان ویوگر سے تھی۔

''السلام علیم۔''اس نے دونوں ہاتھ ماتھے پرر کھ کرسلام کیا۔ '' وعلیم السلام ..... بیٹھو۔'' میں نے کری کی طرف اشارہ کیا۔ میں بھانپ چکا تھا کہ نوجوان کے لباس میں پستول، ریوالوروغیرہ موجود ہے۔ کچھ تک پہنچتے بہنچتے رات تو ہو،ی جائے گی۔ ہم جتنے آدمی وہاں پہنچیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی واپس آ جائے تو وہ بڑا بھا گوان ہوگا ۔۔۔۔۔ ہم سے کیا پوچھتے ہو آپ جانتے ہی ہو صاحب بچھلے برس انگریز کپتان ،فوج کی پوری کمپنی لے کر گیا تھا۔ ان میں سے کتنے بچے تھے اور جو بچے تھے ان میں کتنوں کے ہاتھ پاؤل سلامت تھے۔''

بابو پھ ایسا فلط نہیں کہدر ہا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہ علاقہ جرائم پیشہ افراد کی جنت تھا۔ یہاں تھس کر کسی بھی شخص کو گرفتار کرلینا جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ اب تو تانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس طرف سے ویسے ہی آئسیں بند کر لی تھیں ..... بہرطور شہباز پہلوان جو پھر کرچکا تھا اس کے بعد لازی ہوگیا تھا کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ یہ سوچنا ہمارا کام تھا۔ اعلی افسران کو تو بس تھم دینا تھا اور 'دلائن حاضری'' کی دھمکیاں دین تھیں۔

ہارے الکے آٹھ ہفتے سخت بھاگ دوڑ میں گزرے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دوران بقرعيد بھي آئي مگرندتو ہم گھر جاسكے اور ندعيد بڑھ سكے۔ ہم كورتھلد سے قريباً چاليس میل دور دریائے سلج کی طرف ایک دشوار گزار علاقے میں تھے۔اس علاقے کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جن میں سے ایک بورن کچھ بھی ہے۔ یہال امرتسر کے ایک برے زمیندار کاریٹ ہاؤس تھا۔اس ریٹ ہاؤس میں بحلی پانی کا اپناا تظام تھااور چاروں طرف باڑ لگا کرا ہے جنگلی جانوروں سے ہر طرح محفوظ کیا گیا تھا۔ زمیندار دھنی رام سنگھان دنوں ریٹ ہاؤس میں ہی تھا۔ وہ بچھلے ایک ماہ سے شکار پر فکلا ہوا تھا۔ساتھ نوکروں کی فوج تھی۔ آٹھ دس عربی گھوڑے تھے اور تازی کتوں کاغول تھا۔اس کے علاوہ ایک بڑی خوبصورت چیز بھی دھنی رام کے پاس تھی اور یہ ایک سولہ سترہ سالہ حجراتی لڑکی تھی۔عمر کے لحاظ سے بیلڑگ رهنی رام کی بیٹیوں سے بھی چھوٹی تھی مگر رشتے کے لحاظ سے بیوی تھی۔ بہترین نسل کے تھوڑوں کے ساتھ ساتھ دھنی رام شکھ کوحسینعورتوں کا بھی شوق تھا۔ شکاری تو وہ تھا ہی اس لئے شکارتک پہنچنااس کے لئے قطعی مشکل نہیں تھا .... سننے میں آیا تھا کہ بیاس کی چوتھی ہوی ہے۔ بہرحال بیر تذکرہ یوں ہی درمیان میں آگیا۔ میں شہباز پہلوان کی رُویوشی اور اپنی در بدری کا ذکر کرر ہاتھا۔ دھنی رام شکھ نے پولیس یارٹی کواینے ریسٹ ہاؤس میں ہی تشہرا رکھا تھا۔اس کے علاوہ شہباز کی گرفتاری کے سلسلے میں بھی پولیس کی مدد کررہا تھا۔اے شہباز سے کوئی وشمنی تھی اور نہ قانون سے کوئی ہمدردی وہ ہم سے تعاون صرف اس لئے کررہا تھا کہ وہ ایک بوا زمیندارتها اورایسے زمیندارا پی'' رعایا'' پراٹر ڈالنے کے لئے پولیس سے تعلقات

نوجوان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ شہباز پہلوان کا بھائی ایاز عرف ایازی ہے۔ میں نےغور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بلاشبہ وہ شہباز کا بھائی تھا۔ سخت حیرت کی بات تھی کہ وہ اس وقت یہاں میرے سامنے بیٹھا تھا۔اس کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کی سے مارا ماری کرے آیا ہے۔اس نے اپی قیص کے نیچے ہاتھ ڈالا اور تہبند کی ڈب میں ے ایک ریوالوراور پندرہ بیں گولیاں نکال کرمیرے سامنے تیائی پررکھ دیں۔وہ بولا۔ " تھاندارصاحب! میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر کوئی جرم ہے تو صرف میک میں اپ بھائے (بھائی) کے ساتھ آٹھ دس ہفتے لیک سکھ کے ڈیرے پر رہا ہوں ....اب میری الم المحسل كل كئ بين جناب ..... مجھے اچھے بُرے كى بہچان ہو گئ ہے۔ مجھے پتہ چل گيا ہے كہ كون كيا بي؟ " آخرى الفاظ كہتے كہتے ايازى كا گلارندھ كيا۔

میں سمجھ گیا کہ ایاز عرف ایازی چوٹ کھا کر آیا ہے۔ میں نے اس کا اسلحہ قبضے میں لیا.....منه ہاتھ دھلوایا اورلسی یانی کا انظام کیا۔ساتھ ساتھ ایازی سے باتیں بھی ہوتی رہیں۔ وہ شہباز پہلوان کے خلاف م وغصے سے بعرا ہوا تھا۔ شہباز کے علاوہ اسے فیک سکھ سے بھی شدیدرنج بہنچا تھا۔اس دوران انسکٹر اروڑ ابھی آئکھیں ملتا ہوا باہر لان میں آگیا۔ میں نے اس کی نیند پوری طرح بھانے کے لئے ایازی کا تعارف اس سے کرایا ....اس کی نیند سے کے بھاگ گئی اور وہ آئکھیں بھاڑ بھاڑ کر ایازی کو دیکھنے لگا۔ ایازی کی آمد ہمارے لئے بہت خوش کن تھی تا ہم اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چوکس رہنے کی بھی ضرورت تھی۔ یہ کسی سازش کا تا نابانا بھی ہوسکتا تھا۔جس علاقے میں ہم گھے ہوئے تھے یہاں ہرقدم چھونک کرر کھنے کی ضرورت تھی۔ایازی سے طویل گفتگواور پوچھ تچھ کے بعد ہمیں جو کچھ معلوم ہوا اس کا لبِلباب بیہ

''ایازی کل دو ماہ فیک شکھ کے ڈیرے پر رہا تھا۔ گھنے جنگل میں بیہ بالکل عارضی سا ڈیرہ تھا۔ کیچ کو تھے بنے ہوئے تھے۔ وہاں ٹیک شکھے کے علاوہ پندرہ بیں بندے اور بھی تھے۔ وہ سب مفرور، ڈکیت اور قاتل تھے۔ ڈیرے میں شراب نوشی کی محفلیں جمتی تھیں اور جواء کھیلا جاتا تھا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔اس کا نام صفیہ تھا۔صفیہ کے بارے میں ایازی کو پتہ چلاتھا کہ وہ امرتسر کی رہنے والی ہے۔اس کے والدین ایک حادثے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔وہ بے آسرا ہے اور علاقے کا ایک خانوں نامی بدنام غنڈہ ہاتھ دھوکراس ے پیچیے بڑا ہوا ہے۔ کسی میں جرأت نہیں تھی کہوہ اس غنڈے کے خلاف لڑکی کی مدد کرتا۔ فیک شکھنے اس کی مدد کی اور پناہ کا وعلوہ کر کھا ہے ہاتھ لیے آیا جاب <sup>وواز</sup> کی ہور میں

دیک سنگھ کے ساتھ رہتی ہے اور اسے بھائی کہتی ہے ....نو جوان ایازی کی باتوں سے پہ جلا کہ وہ پہلی نگاہ میں ہی لڑکی کے تیرنظر کا شکار ہو گیا تھا۔لڑکی بھی اس کی طرف مائل تھی اور اس خطرناک ماحول سے نکل جانا جاہتی تھی۔ علاقے کے بدنام ترین بدمعاش جب اکٹھے ہوکر شراب پیتے تھے بخش گالیاں دیتے تھے اور برہند ڈانس کرتے تھے تو وہ بیچاری ڈرسہم کرکسی کونے میں دیکی رہتی تھی۔اگریورن کچھ سے باہراہےشہری غنڈ بے خانوں کا خوف نہ ہوتا تو وہ ایک مل بھی یہاں رکنا پندنہ کرتی۔ایازی کوبھی پیر ماحول ایک آنکھنیس بھار ہاتھا۔وہ بھائی

کی محبت میں سب بچھ جھوڑ کر اس ویرانے میں چلا آیا تھالیکن یہاں آ کروہ دیکھ رہا تھا کہ بھائی دن بدن بدلتا جار ہا ہے۔ وہ جوسگریٹ کوجھی ہاتھ نہیں لگا تا تھا اب شراب پیتا تھا۔ گالیاں بکتا تھااور بازیاں لگا تا تھا .....اورا یک روزیبلے تو حد ہی ہوگئی۔ایازی نے اپنے بھائی کوصفیہ کے ساتھ غیر حالت میں دکھے لیا۔اس کا خون کھول اُٹھا۔ وہ بھائی جسے وہ باپ کی جگہہ

سمجھتا تھا لتنی بے دردی ہےاس کے دل کا خون کرر ہا تھا۔ یہ جانتے ہو جھتے بھی کہ وہ صفیہ کو عا ہتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔شہباز اس کواپنی بانہوں میں بھرر ہا تھا۔ بیہ نظارہ نسی طورایازی کے لئے قابل برداشت نہیں تھا۔اس کی آنکھوں میں چنگاریاں بھرنسئیں۔ نتائج سے بے برواہ ہوکروہ کمرے میں کھس گیا۔اس کی آمد نے شہباز کو بوکھلا کرر کھ دیا۔وہ

تجل نظروں سےایازی کی طرف دیکھنے لگا<sub>۔۔۔۔</sub>۔۔یکن پھراس نے سنجالالیا۔اس کے چہرے پر ہراس کی جگہ غصے کی سرخی نظر آنے لگی۔ یعنی الٹا چور کوتو ال کو ڈ ا نٹنے والا معاملہ ہو گیا۔ شہباز غصے سے بولا کدوہ بغیر ہو جھے اندر کیوں کھس آیا ہے۔ایازی بھی آتش فشال کی طرح کھول رہا

تھا۔معلوم نہیں اس کے منہ سے کیا بات نگلی کہ شہباز آ ہے سے باہر ہوگیا۔ وہ خون آ شام جانور کی طرح ایازی پرجیپٹا اور اسے مارنے لگا۔ایازی نے بھی اینٹ کا جواب پھر سے دیے گ

کوشش کی لیکن کچھ بھی تھا شہباز طاقت میں اس ہے کہیں بڑھ کرتھا۔ وہ ایک بھریور جوان تھا جب کہ ایازی کا جسم ابھی بھرر ہاتھا اورز ور بکڑر ہاتھا۔شہباز نے کمحوں میں اسے دھنک کرر کھ

بھائی کےسلوک نے ایازی کا دل چھانی کردیا تھا۔کل رات ہی اس نے ٹیک سنگھ کا ڈیرہ چھوڑ دیا اور ڈیک نالہ یار کرکے کھلے علاقے میں آگیا۔ یہیں براسے معلوم ہوا کہ شہباز پہلوان کی تلاش میں آنے والی بولیس یارٹی نے بچھلے کئی ہفتوں سے دھنی رام سنگھ کے ریسٹ ہاؤس میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا اس نے سیدھاریٹ ہاؤس کا

رخ کیااور ہارے پاس پہنچ گیا۔

پہلوان شہباز ڈیل ڈول کے لحاظ سے ایسا آدمی تھا کہ سینکٹروں کے مجمعے میں بھی نظر پر چڑھ سکتا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ اگروہ در بارصاحب کی دیوالی میں پہنچا ہے تو نج کرنہیں جاسکے گا۔

در بارصاحب میں گھومتے ہوئے ہی مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کل ایک قریبی احاطے میں تشتیوں کے مقابلوں میں احاطے میں تشتیوں کے مقابلے بھی ہوں گے۔اردگرد کے کئی نامور پہلوان ان مقابلوں میں حصہ لے رہے تھے۔ مارے تھانے جیون کے دو پہلوان بھی اس دنگل میں اُتر رہے تھے۔ میرادل گواہی دینے لگا کہ اگر شہباز پہلوان یہاں موجود ہے تو وہ کل کی کشتی دیکھنے ضرور آئے میرادل گواہی دینے لگا کہ اگر شہباز پہلوان یہاں موجود ہے تو وہ کل کی کشتی دیکھنے ضرور آئے

میرادل گواہی دینے لگا کہ اکر شہباز پہلوان یہاں موجود ہے تو وہ کل کی سی دیکھنے صرورائے گا۔ چاہے تھوڑی دیر کے لئے ہی آئے۔کشتی کا سن کر بلال شاہ بھی بڑے جوش وخروش کا اظہار کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ گاؤں میں اس نے اپناایک پٹھا تیار کررکھا تھا۔

اظہار کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے جایا ہے کہ کا وال میں اس نے اپالیک پھا میار کر رکھا ھا۔ یہ پٹھا بھی دیوالی میلے پر آیا ہوا تھا اور بلال شاہ سے اس کی ملاقات ہو چکی تھی۔ بلال شاہ نے اس کی تیار کی دیکھ کراعلان کردیا تھا کہ وہ بھی اپنے پٹھے کا جوڑ کرائے گا۔ غالبًا اس نے سوچا تھا کہ گاؤں سے دورامر تسر کے میلے میں پٹھا ہار بھی گیا تو کون می قیامت آجائے گی۔ زیادہ سے زیادہ پولیس پارٹی کو پیتہ چلے گایا چند گئے چئے افراداس ہار سے باخبر ہوں گے اور پھراس نے

ریادہ پویں بارن و پہنے ہوئے پہنے کو ہی اثر انی تھی .....اسے پہنہ بیس تھا کہ کیا مصیبت اس کے گئے بڑنے والی ہے۔ گئے بڑنے والی ہے۔

ا گلے روز دو پہر کو مشتوں کا آغاز ہوا۔ پہلی ایک دو کشتیاں تو صاف طور پر نورانظر آرہی ایک میں ایک میں ایک میں ا

تھیں۔ پھر کچھیج کشتیاں بھی ہوئیں۔ دھیرے دھیرے دنگل میں گرمی پیدا ہوتی گئی۔ ڈھول زور وشور سے نج رہے تھے۔ بھنگڑے ڈالے جارہے تھے اور جیتنے والے پہلوانوں پر پھولوں کی پیتاں نچھاور ہور ہی تھیں۔اس تماشے کے اردگر دیولیس یارٹی کے ارکان سادہ کپڑوں میں

موجود تھے اور ہرمشکوک شخص پرنظرر کھے ہوئے تھے ....کشتیاں ہوتی رہیں اورتھوڑی دیر بعد بلال شاہ کے پٹھے کی باری بھی آگئی۔اس نو جوان کا نام اسد تھا۔ یہ ایک سابقہ نمبر دار کرموں جٹ کا بیٹا تھا۔اچھے جسم کا مالک تھالیکن قد کچھے چھوٹا تھا۔ اوپر سے اسے بلال شاہ جیسا پیر

استاد ملا ہوا تھا۔ ستی شروع ہوئی تو مخالف پہلوان نے اسے پہلا داؤ ہی ایسا مارا کہ وہ پانچ فٹ ہوا میں اچھل کر بلال شاہ کے قدموں میں جاگرا۔ حیت ہونے میں بس تھوڑی می کسررہ گئی تھی۔ حریف پہلوان نے اسے دبوچ لیا اور سینے کے زور سے رگیدرگید کر چاروں شانے حیت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پٹھے سے زیادہ بلال شاہ کا اپنا زورلگ رہا تھا۔ وہ جیج جیج کر

اسے داؤ بتار ہا تھا۔ بھی اکروں بیٹھتا تھا، بھی اپنا سرزمین سے لگا دیتا تھا، بھی بے بی سے

جیسا کہ میں بتاچکا ہوں ایاز کی آمد ہمارے لئے نہایت نیک شگون تھی۔اب بیہ ہمارا کام تھا کہ اس شگون کو زیادہ سے زیادہ '' کیسے بنایا جائے۔شہباز کی گرفتاری کے سلط میں ایازی ہمیں بہت مفید مشورے دے سکتا تھا۔ وہ دو ماہ فیک سکھ کے ڈیرے پر دہا تھا اور وہاں کی ہرادنج نیج سے واقف تھا۔ میں نے محسوں کیا کہ وہ دل وجان سے بھائی کے خلاف موچکا ہے اور چا ہتا ہے کہ اسے اپنے کئے کی قرار واقعی سزا کے۔

اگلے چوہیں گھنے ہیں ایازی نے ثابت کردیا کہ وہ واقعی بھائی سے سارے ناتے تو ر چکا ہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ پولیس سے تعاون پرآ مادہ ہے۔ (ایازی کی مابوی دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ پچھلے دو تین ماہ میں شہباز پہلوان گمراہی کے راستے پر بڑی تیزی سے آگے بڑھا ہے) ایازی نے ہمیں ایک نہایت کارآ مد بات بتائی۔ اس نے کہا۔ ''دو ہفتے بعد دیوالی ہو ھا ہے) ایازی نے ہمیں ایک نہایت کارآ مد بات بتائی۔ اس نے کہا۔ ''دو ہفتے بعد دیوالی ساتھی ہاشو خان سے بیہ بات کررہا تھا۔ میں نے کسی طرح یہ باتیں سی تھیں۔ جھے یہ جسی پت چلا تھا کہ اگر وہ لوگ دیوالی پر گئے تو شہباز بھی ان کے ساتھ جائے گا اور وہاں وہ اسے '' پہلی دھار'' کی خاص شراب بلائیں گے۔'' جھے امید کی کرن دکھائی دیے گئی۔ ہمیں کسی ایسے ہی موقع کی تلاش تھی۔ اس موقع سے فائدہ اُٹھانے کے لئے ہم دس پندرہ روز تو کیا دس پندرہ ہفتے بھی انظار کر سکتے تھے۔شام کو دھنی رام شکھ سے بھی اس سلسلے میں بات ہوئی۔ اس نے پندرہ دروز انظار کر لینا مناسب ہے۔

پر رہ روار سے اس کے دیال و کھنے کے لائق ہوتی تھی۔ قرب وجوار کے دیہات سے لوگ جو قد در جوق یہاں بہنچتے تھے۔ در بارصاحب کے اندراور باہر سیلہ سالگ جاتا تھا۔ کی شوقین مزاج دوروز پہلے یہاں ڈیرے ڈال لیتے تھے اور خوب موج سیلہ کرتے تھے۔ در بارصاحب کے باہر والے بازاروں میں بڑی دھوم ہوتی تھی۔ کھلی جگہوں پر کھیل تماشوں کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ ہم امر تسر پہنچ تو دیوالی میں ابھی ایک روز باقی تھالیکن رش دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ آج ہی دیوالی ہے۔ دربارصاحب کے اندر باہر روشنیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ اکالی تخت میں ہتھیا روں کی نمائش تھی اور ہر مندر میں ماتھا شینے والوں کا تا تنا بندھا ہوا تھا۔ پولیس پارٹی میں بلال شاہ ، انسیکٹر اروڑ ا، انسیکٹر درویش علی ، سب انسیکٹر راجندر اور دو کانشیبل شامل تھے۔ ہم بلال شاہ ، انسیکٹر اروڑ ا، انسیکٹر درویش علی ، سب انسیکٹر راجندر اور دو کانشیبل شامل تھے۔ ہم سید سے در بارصاحب آئے تھے اور دربار صاحب آئے تھے اور دربار صاحب آئے تھے اور دربار صاحب آئے بی جوم میں تتر بتر ہوگئے تھے۔ (تاکہ ملز مان کو شاخت کیا جائے) دربار صاحب آئے بی جوم میں تتر بتر ہوگئے تھے۔ (تاکہ ملز مان کو شاخت کیا جائے)

بار صاحب آتے ہی ہجوم میں تتر ہر ہو گئے تھے۔ (تا کہ ملزمان کو ثناخت کیا جائے) ۔ ۔ ۔ اسے داؤ بتار ہا تھا۔ جی اگروں بیٹھا تھا، کی بار صاحب آتے ہی ہجوم میں تتر ہر ہو گئے تھے۔ (تا کہ ملزمان کو ثناخت کیا جائے)

ہماری طرف دیکھنے لگتا تھا۔ داؤ بتاتے بتاتے اسے نہ جانے کیا سوبھی کہاس نے اکھاڑے میں یاؤں رکھ دیا۔اس بات پرمخالف پہلوان کا خلیفہ بھڑک اُٹھا۔اس نے چلا کر بلال شاہ ہے کہا کہ وہ اتناہی سانڈ ہے تو خود میدان میں آجائے۔ بلال شاہ نے بھی ترکی بہتر کی جواب دے دیا۔ خالف پہلوان کے خلیفے نے اس وقت بھڑک کرفیص اُ تارچینلی پھر دھولی ا تارکرایک طرف ر کھ دی اور ران پر ہاتھ مار کر بولا۔

''میں تجھ ہے دس پندرہ سال بڑا ہول کیکن ابھی ان مڈیوں میں اتنی طاقت ہے کہ تجھ جیسے بند گوبھی کا عرق نکال سکوں۔ باپ کا ہے تو ابھی آ میدان میں۔'

بلال شاہ کے چودہ طبق روشن ہو گئے لیکن باپ کی گالی درمیان میں آگئ تھی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ بہت سے لوگ بلال کی طرف د کھھ کر شور مچانے گئے۔''اُٹھ جاؤ خلیفہ جی ....اتار دیو کیڑے ..... موجائے ہتھ جوڑی۔'' بلال شاہ کے ماتھے پر پسینہ حیکنے لگا۔اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے یاب جاگر کہا۔'' دودھ جلیبیاں ادر ادھ رڑ کے حرام مت کرو۔خلیفہ بنے ہوتو بن کے دکھا دو۔ ہوجانے دو جو ہوتا ہے۔''لوگ دائیں بائیں سے بلال شاہ کو دھکیلنے لگے ادرعمر رسیدہ افراد نے ہمت افزائی کے لئے تھیکیاں دینا شروع کردیں۔اس دوران بلال شاہ کے بٹھا صاحب بھی اکھاڑے میں جاروں شانے حیت ہوگئے ۔لوگوں نے شور مجادیا۔سب انسکٹر درویش علی نے بلال شاہ کے کان میں کہا۔'' شاہ جی ہن تے تہاڈی کشتی بن دی اے۔ تخت تے بیٹھ جاؤیا تختہ ہو جاؤ۔''

ا خالف خلیفے نے اکھاڑے میں داخل ہوکرایک ٹا تگ پر رقص کیا اور بلبلی مار دی۔ اب معامله بلال شاہ كى برداشت سے باہر ہو چكاتھا۔اس نے بھى قيص اتار چينى دخالف خليفے كى طرح دھوتی بھی اتار چینی کیکن سب سے نیچاس نے جانگیہ نہیں بہن رکھا تھا۔ایک پہلوان نے اپنا سرخ جا نگیہ لینی کنگوٹ بلال شاہ کو پیش کیا۔ ہم سب نےمل ملا کرلنگوٹ بلال شاہ کو كسايا\_بس كيجه نه يوچيس كنگوك ميس بلال شاه كيسا لگ ربا تھا۔ اب بھى منظر آ تھوں كے سامنے آتا ہے تو ہلی چھوٹ جاتی ہے۔ لنگوٹ نداسے باندھنا آتا تھانہ ہمیں۔ بس یوں لگ ر ہا تھا کہ ابھی کھلا ابھی کھلا بھل کھل کرتی خمیرے آئے جیسی تو ند نے سامنے سے کنگوٹ کو مکمل طور پر چھیارکھا تھا۔ چھاتی ڈھلکی ہوئی تھی اور کندھے آگے کو جھکے ہوئے تھے۔ا کھاڑے میں چہنچ کر ہلال شاہ نے اپنے حریف کی طرح پنجوں پراچھلنے کی کوشش کی کیکن ایسا کرنے ہے۔ اس کی تو نداور جھا تیاں ایسے بے ڈھنگے طریقے سے ہلیں کہوہ شرمندہ ہوکررہ گیا۔ بلال شاہ کا حریف عمر میں بڑا ضرور تھالیکن تھا پہلوان۔ بلال شاہ کی طرح جعلی خلیفہ نہیں تھا۔ وہ خاصا

پېلوان، پنھااورمريدني 🔾 35 باعتاد دکھائی دیتا تھااب بلال شاہ کولنگوٹے میں جلوہ گر دیکھ کراس کا اعتماد کچھاور بڑھ گیا تھا۔ منصف نے کشتی شروع کرائی۔حریف پہلوان اکو نے کس کر بلال شاہ کی گردن پر کسوٹا مارا۔ بلال شاہ چکرکھا کرا کھاڑے ہے باہرگرالیکن گرتے ساتھ ہی تیزی سے کھڑا ہوگیا۔ بلال شاہ کوئی کمزور محض نہیں تھا۔ لڑائی بھڑائی کرنا جانتا تھا۔ بندے کواپیا جن جھیا مارتا تھا کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ گریے شتی تھی اوائی نہیں تھی اور کشتی بھی ایک تجربہ کارپہلوان سے۔اس نے بلال شاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایسا کھینچا مارا کہ وہ بیچارہ دو تبین قلابازیاں کھا گیا۔لوگول نے شور کرے آسان سرپر اُٹھالیا۔اس سے پہلے کہ بلال شاہ اُٹھتا اکو نے اسے جاد بوجا۔بس پھر سچھند پوچھیں۔اللّٰددےادر بندہ لے۔وہاں جو کچھ بلال شاہ سے ہوایادگارتھا۔اس کم بخت نے بلال شاہ کو اُٹھا اُٹھا کر پنجا اور پنخ پنخ کر اُٹھایا۔ ہوش ہی ہیں آنے دی اس نے۔ ہمیں ہر

بھی نکل جاتی تو وہ یقینا خورتش کے بارے میں شجیدہ ہوجا تا پہلوان واقعی استاد تھا۔ وہ بلال شاہ کورگیدتور ہاتھالیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں وہ حیت نہ ہوجائے کیونکہ وہ حیت

ہوجا تا تو تھیل ختم ہوجا تا۔ابصورت ِ حال میھی کہ بلال شاہ خود حیت ہونے کی کوشش کرر ہا تھالیکن وہ چیت نہیں ہونے دیتا تھا..... پھراجا تک وہی بات ہوئی جس کا مجھے خطرہ تھا۔ بلال شاہ کے منہ سے گالیوں کی ہوچھاڑنکلی اور بیستی سیدھی سادی اڑائی میں بدل گئی۔خود کو حریف

پہلوان ہے چیٹرا کر بلال شاہ اکھاڑے ہے باہر لیکا۔اندرے صاف طاہرتھا کہ پختہ اینٹ یا igcupالی ہی کوئی اور چیز ڈھونڈ نے نکلا ہے ..... بلال شاہ کو قابوکرنے کے لئے میں اور دروکیش علی اس کی طرف بھا گے اور اس وقت میری نگاہ شہباز پہلوان پر پڑی .....شہباز پہلوان .....جو

اب پہلوان مبیں تھا۔ایک خونی قاتل اورڈ کیت تھا۔

پہلوان نے پکڑی باندھ رکھی تھی۔ پکڑی کا بلوٹھوڑی کے نیچے سے گزار کر بائیس کان میں اڑ سا ہوا تھا۔اس طرح ڈھاٹا سابن گیا تھا اور شہباز پہلوان کی صورت آ دھے سے زیادہ حبیب کئی تھی۔اسے بچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اردگر دسفید کپڑوں میں پولیس والے موجود 🗸 ہیں۔ جب بلال شاہ اینے مخالف پہلوان کو گالیاں دیتا اکھاڑے سے باہر بھا گا تو شہباز پہلوان نے اسے دبوچ لیا۔ ایک ہاتھ بلال شاہ کی بغلوں کے نیچے سے گز ارکراہے نے بلال شاہ کو یوں اُٹھالیا جیسے چیل چوز ہے کو اُٹھاتی ہے۔ بلال شاہ شہباز پہلوان کی گرفت میں مُری طرح کیل رہاتھا۔شہباز پہلوان نے مزاحیہ انداز میں ہنسا شروع کردیا۔ساتھ ساتھ وہ بلال

''بس جانے دوخلیفہ جی۔ کشتی میں غصہ اچھانہیں ہوتا ۔۔۔۔۔ ویسے بھی تمہارالنگوٹ ڈھیلا ہوگیا ہے۔ کہیں گر ہی نہ جائے۔''

بلال شاہ تو جسے غصے میں اندھا ہور ہا تھا۔ اگر اسے شہباز پہلوان نے نہ پکڑا ہوتا تو یقینا وہ اب تک خود کو چھڑا چکا ہوتا اور اپنے حریف پہلوان سے اس کی تھلم کھلا جنگ ہوگئ ہوتی۔ ایک دم ہی شہباز پہلوان اور بلال شاہ کے گردلوگوں کا جموم ہوگیا۔ بلال شاہ کی ناک سے مسلسل خون بہدرہا تھا اور طیش کے عالم میں جو اس کی زبان پر آرہا تھا کہتا چلا جارہا تھا۔ اکھاڑے میں تو وہ مخالف پہلوان سے مات کھا گیا تھا لیکن زبانی کلامی اس نے اپنے حریف کی سات پشتوں کو وہ رگڑے دیئے کہ خداکی پناہ۔ ایک دو برزرگ پہلوانوں نے بوجھا کہ آخر ہواکیا ہے۔ وہ کیوں اتنا تیخ یا ہورہا ہے۔

بلال شاہ گرج کر بولا۔''اس حرامی نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں۔'' بیسراسرالزام تھا۔اصل بات میں اچھی طرح جانتا تھا، یقیناً دوسر بےلوگ بھی جان گئے ہوں گے۔ دراصل حریف پہلوان نے بلال شاہ کو جان بوجھ کرخوار کیا تھا۔ بلال شاہ پر حاوی ہونے کے باوجود وہ تتی کوطول دیتار ہا۔ پھرایک موقع ایسا آیا تھا کہ بلال شاہ خود حیت ہوجانا عابتا تھا تا کہ اس کی جان چھوٹے لیکن وہ اسے حیت بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ بلال شاہ زور لگا کراہیے دونوں کندھے زمین سے نگانے کی کوشش کررہا تھااور حریف پہلوان اے اوندھا کرنے کی فکر میں ہے۔ بڑی دلچسپ شتی ہوئی تھی بیاب کشتی ہے بھی بوھ کر دلچسپ لڑائی ہور ہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یقینا ہم اس لڑائی بھڑائی سے بہت لطف اندوز ہوتے کیکن اب شہباز پہلوان ہمیں نظر آچکا تھا اور اس خونی پر قابو پانے کا چیکنج ہارے سامنے تھا۔ میں نے قیص کے نیچے ہاتھ ڈال کراپنا سرکاری ریوالور نکال لیا اورلوگول کے درمیان راستہ بناتا شہباز پہلوان کی طرف بڑھنے لگا۔سامنے سے انسپکٹر اروڑ ابھی آ ہستہ آ ہتہ شہبازی طرف آر ہاتھا۔ میری نگاہیں شہباز پہلوان کے اردگرد فیک سنگھ کو تلاش کررہی تھیں ۔ یقینی بات تھی کہ شہبازیہاں ہے تو لیک شکھ بھی آس پاس موجود ہوگا.....اور پھر میں نے ٹیک سنگھ کو دکھے لیا۔ وہ شہبازی بائیں جانب کھڑا تھا۔اس نے ایک گرم جا در گیڑی کے اوپر سے گزار کر گردن کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ رنگ سانولا اور آئکھیں انگاروں کی طرح سرخ نظر آتی تھیں۔ ابھی میں اور انسپلٹر اروڑ اشہباز ہے آٹھ دس فٹ دور ہی تھے کہ اعیا تک بجل س لیک گئی۔شہباز کے پیچیے سے سب انسکٹر را جندر برآ مد ہوا اورست بسری اکال کا نعرہ لگا کراس نے شہباز کواپنے باز دؤں میں جکڑ لیا۔سب انسپیٹر راجندر کافی کیم تیم نوجوان تھا۔ کبڈی کھیلتا

تھا اور اس کی گرفت بڑی مشہور تھی لیکن اس نے جسے پکڑا تھا وہ شہباز پہلوان تھا اور شہباز پہلوان کو جھیا ڈالنے کی کوشش کو''غلطی'' کے سوا اور کیا نام دیا جاسکتا تھا۔ میں نے شہباز

پہلوان کو جھپا ڈالنے کی لوٹس کو ''مسکی'' کے سوا اور لیا نام دیا جاسلیا تھا۔ میں بے شہباز پہلوان کو تیزی سے گھومتے دیکھا، چندلمحول کے لئے راجندر نے شہباز پر گرفت قائم رکھنے کی پینششر کر بریا اور سے سے کنے کی کہ سے کا کہ اس میں اس کے ایک کا اس کا میں ہے کہ میں میں کرنے کی ہوئے۔

کوشش کی پھر پسلیوں میں ایک زور دار کہنی کھائی اور اچھل کر دور جا گرا۔اُتنے میں سب انسپکٹر V درویش علی بھی شہباز پر جاپڑا۔اس نے پیچھے ہے آ کر بڑی پھرتی سے اپنی پگڑی شہباز کے

دردیاں کی سم ہجار پر جا پر ہوں کے بیٹ سے میں کروں ہے ہیں ہوں ہجارت گلے میں ڈال دی اور کھینچا مارا کراہے کمر کے بل گرانے کی کوشش کی ۔شہبازتھوڑا سالڑ کھڑا کر سے سے کوسنعطا گا ہے اور سے لئے علی کیا ہے اور کمال سے گردی و النکس اس میں الدری سنگر

ایک بار پھر سنجل گیا۔ شاید درولیش علی کا دوسرا جھٹکا اے گراہی دیتالیکن اس دوران میک سنگھ حرکت میں آگیا۔ درولیش علی فیک سنگھ کی موجودگی ہے بالکل بے خبر تھا۔ فیک سنگھ نے اپنی

جاور کے نیچ سے کار بین نکالی اور اس کا دستہ بڑے زور سے درویش علی کی گردن پر مارا۔

ر ویش علی نے ہاتھ سے گیڑی جھوٹ گئی اور وہ لہرا کراوند ھے منہ اکھاڑے میں جا گرا۔ ایک میشوں نے بھی میں داریس کی منہ میں میں میں ایک سال کی سنگی میشوں نہ ان میں میں

دم شہباز نے بھی اپنے لباس کے اندر سے ولایتی ریوالور نکال لیا۔ ٹیک سنگھ اور شہباز اندھا دھند ہوائی فائر تگ کرتے مخالف سمت میں بھا گے۔ریوالورمیرے ہاتھے میں تھالیکن میں فائر

نہیں کرسکتا تھا۔ چاروں طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور گولی کسی کوبھی لگ سکتی تھی۔انسپکڑاروڑا نے چند ہوائی فائر کئے اور چلا چلا کرشہباز کور کئے کا حکم دینے لگا۔اس چیخ و پکار کا بھلا کیا اثر

ہونا تھا۔ ہم آ گے پیچیے بھا گئے اکھاڑے سے کوئی ایک فرلانگ آ گے نگل آئے۔ یہ دربار میں کا بیجے بیان کی جمہ از کا سے میں ایک جمہ از کا ایک فرلانگ آ گے نگل آئے۔ یہ دربار

صاحب کا پچھواڑا تھا۔ یہاں ایک جھوٹے چوک سے تمین گلیاں مختلف سمتوں میں نگلی تھیں۔ درمیان والی گلی میں خاکی رنگ کی ایک کھٹارہ جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ شہباز، میک سنگھ اوران کا

درمیان والی کلی میں خالی رنگ کی ایک کھٹارہ جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ شہباز ، ٹیک شکھاوران کا ایک ساتھی بھا گتے ہوئے جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ کا رخ ہماری طرف تھا۔اس کے اندر ڈرائیور پہلے لیے موجود تھا۔ ڈرائیور نے پھرتی ہے جیپ ریورس کی۔ وہ اسے واپس موڑنا

عاہتا تھا لیکن گلی بھک تھی۔ جیپ کا رخ مڑتے مڑتے ہم بھاگنے والوں کے سر پر پہنچ سکتے تھے۔میرے دل میں امید کی کرن روثن ہوئی کہ شاید ہم شہباز اور ٹیک سکھ کو گھیر لیں لیکن پھر

ہاری آنکھوں نے طاقت کا ایک زبردست مظاہرہ دیکھا۔شہباز پہلوان جست لگا کر جیپ ۔ سے اُترا۔ جیپ کے پچھلے بمپر پر ہاتھ ڈالا اور دونوں پہنے اُٹھا کر جیپ کو گھما ڈالا۔رخ مڑتے

بی جیپ کمان سے نکلے تیری طرح بری سڑک کی طرف گئی۔ میں نے شہباز پہلوان کو بھاگ کر جیپ میں کودتے اور اوجھل ہوتے ویکھا۔ اس وقت جیپ سے میرا فاصلہ بیں گز کے قریب تھا۔ اس موقع پر میں نے بوی احتیاط سے جیپ کے ٹائروں پر تین گولیاں چلا کیں لیکن نشانہ خطا گیا۔ جیپشور مجاتی اور دھول اُڑاتی بڑی سڑک کی طرف نکل گئی۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

## ☆=====☆=====☆

سری امرتسر کی دیوالی سے شہباز اور میک سنگھ کا نکل بھا گنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ یوں کچھاور علین ہوگیا تھا کہ جیپ میں فرار ہوتے وقت ملزموں نے بڑی سڑک کے موڑ پرایک سائنگل سوار کو بھی روند ڈالا تھا۔ سائنگل سوار پُری طرح زخی ہوا تھا اور سائنگل کے كيرئير پربيٹي ہوئي ايك گڙياس لڙي موقع پر جاں بجق ہوگئي تھی۔ در بارصاحب سے فرار ہوكر شہباز ایک بار پھراپنی کمین گاہ یعنی پورن کچھ میں کھس چکا تھا۔ہم اس کا تعاقب کرتے ہوئے دوبارہ زمینداردھنی رام نے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔جبیا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بیریسٹ ہاؤس کپورتھلہ سے جالیس میل دور دریائے سلج کی جانب ایک دشوار گزارعلاقے میں واقع تھا۔ پہلے بھی ہم شہباز کے تعاقب میں اس ریٹ ہاؤس ہے آ گے نہیں جاسکے تھے،اب پھر وہی مئلہ در پیش تھا۔ ریسٹ ہاؤس ہے آگے ڈیک نالہ تھا اور نالے سے آگے گھنا جنگل تھا جہاں قدم رکھنا موت کو دعوت دینا تھا۔ ایک برس پہلے اس علاقے میں انگریز کپتان کی تمپنی تباه و برباد ہوئی تھی۔ دھنی رام سنگھ ابھی تک ریسٹ ہاؤس میں موجود تھا۔ وہ ساِرا دن شکارکھیلنا، شام کو مے نوش کرتا اور رات کواپنی عمر ہے آ دھی بیوی کے ساتھ خواب گاہ میں تھس جا تا پچھیلی دفعہ بلال شاہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ ادھیڑ عمر دھنی رام کی نوعمر بیوی پر بڑے جیٹ پٹے تبعرے کیا کرتا تھا تکراس دفعہ بیچاراامرتسر میں تھااورا پی ناک کی چوٹ کا علاج کرار ہا تھا۔ یہ چوٹ اسے کشتی کے دوران ہی آئی تھی اور کافی خون بہا تھا۔ پھر سوجن اس کی آنکھوں کو چڑھ کئی تھی اور دو گھنٹوں میں چہرہ نیلا کچ ہو گیا تھا۔

ریٹ ہاؤس میں ہمیں چھٹا ساتواں دن تھا جب ایک ضروری کام سے جھے واپس اپنے تھانے جیون جانا پڑا۔ میں نے اپنے عملے کو ضروری ہدایات دیں اور دو دن میں واپس آنے کا کہدکر پورن کچھ سے براستہ امر تسر جیون پہنچ گیا۔ تھانے پہنچا ہی تھا کہ بلال شاہ آدھمکا۔اس کی سوجن اُر چکی تھی اور چہرے کا رنگ بھی قریباً ٹھیک تھا۔اس نے آتے ساتھ ہی بتایا کہ میرے لئے اس کے پاس ایک اہم خبر ہے۔ میں نے کہا۔ ''سناؤ۔'' وہ بولا۔

" در مجھے یقین ہے خان صاحب، نجمہ کا اب بھی شہباز پہلوان سے رابطہ ہے۔ ' نجمہ کا ام میرے ذہن سے اُتر چکا تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے بلال شاہ کی طرف د کیھنے لگا۔ وہ بولا۔ در ہی نرس نجمہ جناب، جو شہباز کو بھائی کہتی ہے اور اس سے ملنے لا مور جاتی رہی ہے۔ ''
میں نے کہا۔ ''کیا شک ہوا ہے تہمیں اس پر؟''

وہ بولا۔'' مَک نہیں جناب، یقین ہوا ہے۔ میں نے خود نجمہ کے پاس ایک خط دیکھا

ہے اس پرشہباز احمد کا نام لکھا ہوا ہے۔''

وہ اپنی زخمی ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔'' امرتسر ہپتال میں اس سے مرہم پٹی تو کروا تا رہا ہوں میں۔'' اب پوری بات میری سمجھ میں آگئی۔ میں نے بلال شاہ سے تفصیل پوچھی کہ وہ پہلوان اور نجمہ کے رابطے میں کیا جانتا ہے۔اس نے سگریٹ کاکش لیتے سری از ''درین کی اور سے میں ایک وہ میں نجمہ میں کی اتار رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر

ہوئے کہا۔'' پرسوں کی بات ہے ڈریٹک روم میں نجمہ میری پٹی اتار رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر گھبرایا ہوا اندرآیا۔اس نے نجمہ سے کوئی ٹیکہ مانگا جو کس بے ہوش مریض کولگایا جاتا تھا۔ سے

بریبار کر الماری میں رکھا تھا۔الماری کی چائی نجمہ کے پاس تھی۔اس نے اپنے نیکہ ڈریننگ روم کی الماری میں رکھا تھا۔الماری کی چائی نجمہ کے پاس تھی۔اس نے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں چائی ڈھونڈی کیکن وہ ملی نہیں۔ڈاکٹراسے جھڑ کنے لگا۔نجمہ پہلے ہی

سفید توٹ می جینبوں میں جاب و سوند می میں وہ می ہیں۔ وہ سمرائے ہر سے گا۔ بہت چہاں گھبرائی ہوئی تھی اور گھبرا گئی۔ وہ جلدی جلدی اپنی جینبیں اور میز کے دراز وغیرہ دیکھنے لگی۔ گئی میں معنب میں منبعہ جان کا سے زیاغ دیں سے کے جزین کال کریہا منزمنز

گھبراہٹ میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہاس نے اپنی جیب سے کچھ چیزیں نکال کرسامنے میز پر کھ دی ہیں ۔ان میں جیبی رومال، روپے اور کاغذات وغیرہ تھے۔انہی کاغذات میں مجھے

ڈاک کا ایک لفافہ نظر آگیا۔ اس پر امرتسر کے گر والی دروازے کا پیتہ لکھا تھا اور نیجے لکھنے والے کا نام شہباز احمد لکھا ہوا تھا۔ میرا جی چاہا کہ نظر بچا کرید لفافہ اُٹھالوں مگرموقع نہیں ملا۔

ای دوران کنجمہ کو چا بی مل گئی اور اس نے سارے کا غذات وغیرہ اُٹھا کر واپس جیپ میں رکھ لئر ''

مجھے بلال شاہ کی اطلاع میں کوئی چونکا دینے والی بات نظر نہیں آئی۔ڈاک کے لفانے پرشہباز احمد لکھا ہوا تھاممکن تھا بیکوئی دوسراشہباز ہو، بیکھی ہوسکتا تھا کہ بلال شاہ کو نام پڑھنے

پر ہبارہ میں مقارد میں مان میں میں اور کر میں ہوئی معلوم تھا۔ سوائے چھٹی کی عرضی کے وہ میں غلطی ہوگئی ہو۔ وہ جتنا پڑھا لکھا تھا جھے اچھی طرح معلوم تھا۔ سوائے چھٹی کی عرضی کے وہ کوئی خط خود نہیں لکھ سکتا تھا۔ چھٹی کی عرضی میں بھی وہ بخدمت کو'' بخدمط'' اور عرض ہے کو

کوئی خط حود مبیں لکھ سلما تھا۔ چیسی می عرصی میں بنی وہ بحد مت تو بحد مط اور طرک ہے تو۔ ''ارض'' ہے لکھنا اس کا پرانا مشغلہ ہے۔ میں نے کہا۔'' شاہ جی! ہوسکتا ہے بیدکوئی اور شہباز اچر میں بھیں''

ویا چر....: بلال شاہ کی آتھوں میں چک نظر آنے گئی۔میری بات کاٹ کر بولا۔'' آپ تو خواہ

مخواہ ٹھنڈے دودھ پر پھونکیں مارر ہے ہیں۔اتنی اہم اطلاع آپ کودے رہا ہوں اور آپ کو قدر ہی کوئی نہیں ہے، اس خط والی بات کی تو اب پوری تصدیق ہوگئ ہے۔ ایک فیصد بھی شک نہیں رہا ہے اس میں۔''

''کیا مطلب؟'' میں نے دلچیں لیتے ہوئے بو چھا۔

m

W

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

اس کی آ واز اصطبل کے روثن دانوں سے نگل کرریسٹ ہاؤس کے بر کمرے میں پہنچ جاتی ۔وہ رات بھی بچھاتی طرح کی تھی۔ ہلکی بوندا باندی نے سر دی میں بچھاور اضافہ کررکھا تھا۔ میں، بلال شاہ، انسیکٹر اروڑ ااور سب انسیکٹر راجندرریسٹ ہاؤس کے ایک کشادہ کمرے میں موجود تھے۔انسیکٹر اروڑ ااور راجندر تو بالتر تیب چھاور چار پیگ بی کر سرِشام ہی سوگئے تھے۔صرف

بین کار مرشام ہوگئے تھے۔ صرف سے انسکٹر اروڑا اور راجندر تو بالتر تیب چھاور چار پیگ ٹی کر سرشام ہی سو گئے تھے۔ صرف میں اور بلال شاہ جاگ رہے تھے۔ بلال شاہ آج کائی ملکے تھیکے موڈ میں تھا۔ اس میں ایک بوی اچھی عادت تھی۔ چھوٹی موٹی غلطیاں وہ تسلیم نہیں کرتا تھا لیکن جب کوئی بڑی غلطی ہوجاتی تھی تو فوراً تسلیم کرلیتا تھا۔ امرتسر کی دیوالی میں جو غلطی ہوگئ تھی اے بھی اس نے تسلیم کرلیا تھا۔ دنگل کے آدھ پون تھینے بعد جب اس کا غصہ اُر گیا تھا تو وہ خود مخالف پہلوان کے مرکبا تھا۔ دنگل کے آدھ پون تھینے بعد جب اس کا غصہ اُر گیا تھا تو وہ خود مخالف پہلوان کے مرکبا تھا۔ دنگل کے آدھ پون تھینے بعد جب اس کا غصہ اُر گیا تھا تو وہ خود مخالف پہلوان کے

پاس گیا تھااوراس سے بغل گیر ہوکر صلح صفائی کی تھی۔اس کے علاوہ اس نے یہ بھی تشکیم کرلیا تھا کہ وہ شغل شغل میں اکھاڑ ہے میں اُئر آیا تھاور نہ اسے پہلوانی کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دیوالی کی باتیں ہی کررہے تھے کہ اچا تک کسی گھوڑے کی تیز

ہم آپ آپ اپ بسر پر میں ہوئے دیوان کی بائیں ہی طراح ہے تداہ کا میں حواص پر ٹاپیں سنائی دیں۔ پھر کوئی مین گیٹ کے سامنے رک کر اونچی آ واز میں چوکیدار سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے لحاف میں سے ہاتھ ذکال کر کمرے کی کھڑکی ذراسی کھولی اور باہر جھا تکئے

ک کوشش کی۔ مجھے دکھائی تو کچھ نہیں دیا گر سنائی دے گیا۔ اس تفخرتی ہوئی شب میں دس بجے کے قریب جوشخص چوکیدار سے باتیں کرر ہاتھاوہ میر ہے مخبر صلاح الدین عرف صلو کے سوااور کوئی نہیں تھا۔صلوان دوافراد میں سے ایک تھا جنہیں صرف ایک روزیہلے ہم نے نرس

نجمہ پروین کے پیچھے لگایا تھا۔اگر وہ دیپالپور ہے دس میل کا فاصلہ طے کرکے ریسٹ ہاؤس ڈھونڈ تا ہوا یہاں پہنچا تھا تو یقینا کوئی خاص بات تھی .....اتن دیر میں بلال شاہ بھی صلو کی آواز '' پہچان چکا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی انچل کر لحاف سے باہر آیا۔ ہم درواز ہ کھول کر

چپان چھ ھا۔ بیرے من ھرمنا ھودہ کا اپن رفات برآ مدے میں نکلے اور وہاں سے صحن میں پہنچ گئے۔

"چوكيدار! بيانا آدى ہے۔" ميں نے بلندآواز ميں كہا۔

چوکیدار نے مڑکر میری طرف ویکھا پھر صلو کوراستہ دے دیا۔ صلو گھوڑے کو کھنچتا ہوا ہمارے قریب لے آیا۔ وہ اور گھوڑا دونوں ہانپ رہے تھے۔ میں نے ایک شیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صلو سے کہا کہ وہ گھوڑا وہاں باندھ دے۔ صلو بے قراری سے نفی میں سر ہلانے لگا

''نہیں ہجور اتنا وقت نہیں ہے۔'' اس نے میواتی کہج میں سرگوشی کی۔'' آپ بس کھڑے کھڑے نکل چلیں میرے ساتھ۔اس سالے کا کھوج لگالیا ہے ہم نے۔'' وہ بولا۔'' دیکھیں خان صاحب۔ ذراغور کریں بات پر۔ پرسول میں نے نجمہ کے پاس وہ خط دیکھا ہے اور آج صبح مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے بھائی حسنین کے ساتھ دیپالپور جارہی

و یپاپورکا نام س کرمیری دلچی میں اضافہ ہوا۔ یہ جھوٹا سا تصبہ کپورتھلہ سے قریبا پنیتیں میل دور پورن کچھ کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں ایک پولیس چوکی اور سکھوں کی ایک چھوٹی می زیارت بھی تھی۔ اس دور دراز قصبے میں نرس نجمہ کا جانا کیا معنی رکھتا تھا۔ اگر نجمہ واقعی جاربی تھی تو یہ معاملہ اہم ہوجاتا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا کہ نجمہ کب روانہ ہور ہی سے۔ وہ بولا۔" کل صبح۔"

میں نے پوچھا۔''صرف جھوٹے بھائی کے ساتھ جارہی ہے؟''

''نہیں۔'' بلال شاہ نے اپنا'' کدو'' نفی میں ہلایا۔'' نجمہ کا بہنوئی بھی اس کے ساتھ ہے۔اس کا نام عاقل ہے۔وہ ہائیکورٹ میں پیش کار ہے۔میرااندازہ ہے کہ بڑا ہوشیار بندہ ہے۔ نجمہ نے میرے سامنے دو تین مرتبہاس کا ذکر کیا ہے۔''

میرے اور بلال شاہ کے درمیان کافی دیریہ گفتگو ہوتی رہی۔ آخریہ فیصلہ ہوا کہ دو

ہوشیار مخبر نجمہ کے بیچھے لگادیئے جائیں اور وہ چوہیں تھنٹے اس پر نگاہ رکھیں۔

جیون تھانے میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں پھر پوران پچھروانہ ہوگیا۔ اس دفعہ بلال شاہ بھی میر ہے ساتھ تھا۔ پورتھلہ سے قریباً تمیں میل آگے بڑی سڑک سے ایک چھوٹی سڑک اس تھبے کی طرف جاتی تھی جہاں نجمہ کو جانا تھا۔ ویپاپور نامی بید تصبہ صرف چارمیل کے فاصلے پر تھالیکن ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ ویپ بھی دو مخبرسائے کی طرح نجمہ اور اس کے بہوئی کے ساتھ چیچے ہوئے تھے۔ ہم وہاں جا کر اور کیا تیر مار لیتے۔ ان دونوں مخبروں کے بہوئی کے ساتھ چکے ہوئے تھے۔ ہم وہاں جا کر اور کیا تیر مار لیتے۔ ان دونوں مخبروں کے بہوئی میں رام نگھ کے ریسٹ ہاؤس کا مکمل پتہ موجود تھا۔ کوئی اہم اطلاع ہوتی تو وہ فورا ہم سے تھوڑی دیر پہلے ہم واپس ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ ہم میں میلوں دور سے جنگی جانوروں کی آوازیں سنائی ریسٹ ہاؤس کی رات بودی افسانوی تنم کی ہوتی تھی۔ ہوا ویران درختوں میں خرائے و سے جا تیں۔ بھی بھی کوئی گیدڑ ریسٹ ہاؤس کے بالکل نزدیک چلا آتا اور اچا تک چیخ کر سے جا تیں۔ بھی بھی کوئی گیدڑ ریسٹ ہاؤس کے بالکل نزدیک چلا آتا اور اچا تک چیخ کر سونے والوں کا سکون در ہم برہم کر دیتا۔ جب بھی ایسا ہوتا تو چوکیداری کرنے والے کے زورز ور سے بھو نکنے گئے اور اصطبل کی پختہ دیواری گھوڑوں کی ہنہنا ہٹ سے گوئے اُٹھیں۔ گھوڑوں کا ہنہیں دیس کرانے کے لئے زورز ور سے آوازیں نکالتا اور

"كسكى بات كرر ہے ہو؟" ميں نے پريشانی سے بوجھا۔

''شہباج بہلوان کی جور۔ وہ خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں ہے، وہ کیا نام ہے اس حرامجادی کا ۔۔۔۔۔ نجمہ اوراس کا بہنوئی بھی ای بستی میں ہے۔ آپ جتنی بھی ہوسکے پولیس فورس ساتھ لے لیں اور گھیر لیویں بستی کو۔ چھوٹی سی بستی ہے۔ جیادہ سے جیادہ ہیں پچیس گھر موس گے۔''

بر یں سے۔ صلو کی بات پر یقین کرنے کے سوااور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہوش مند مخبر تھا۔ نشہ وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اے کیا ضرورت تھی غلط اطلاع دینے کی۔ میں نے بوچھا۔''بستی کتی دور دین

۔ ہوں۔ وہ بولا۔'' بہی کوئی چیمیل کا راستہ ہووے گا۔ میں ایک تھنٹے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ آپ دعا کریں وہ لوگ ابھی وہیں پر ہوں۔''

میرےاشارے پر بلال شاہ نے ریسٹ ہاؤس میں فورا غل غیاڑہ مجا دیا۔انسپکٹراروڑا اورسب انسپکٹر را جندرسمیت و ہاں موجود ہر ذی روح جاگ گیا۔ یہاں تک کہ دھنی رام شکھ بھی اپنی دھوتی کا بلو درست کرتا اور بربراتا ہوا باہرنکل آیا۔ دس منٹ کے اندراندر عملے نے بھاگ دوڑ کروردیاں بہنیں۔اسلحہ سنجالا اور چھاپے کے لئے تیار ہوگئے۔اس علاقے میں گاڑی آنے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا تھا۔صرف گھوڑوں پرسفر کیا جاسکتا تھا۔ ہمارے پاس بھی مھوڑے تھے۔ چھایہ ماریارٹی کل پندرہ افراد پرمشمل تھی۔راستہ دیکھنے کے لئے ہمارے یاس تمن ٹارچیں تھیں۔ریٹ ہاؤس ہے بھی دولاشینیں لے لی کئیں۔ یول کیل کا نے سے لیس ہوکر ہم صلاح الدین عرف صلو کی رہنمائی میں خانہ بدوشوں کی طرف روانہ ہوگئے۔ راتے میں میں صلو ہے مسلسل پوچھ کچھ کرتار ہا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہزن نجمہ بروین اینے بہنوئی عاقل پرویز کے ساتھ آج شام چار بجے کے قریب دیپالپور کے قصبے میں پیچی تھی۔صلاح الدین اوراس کا ساتھی مہتاب شکھ سلسل اس کے تعاقب میں تھے۔ دیپالیور پہنچ کر نجمہ اور عاقل کسی کے گھر میں نہیں گئے تھے، نہ ہی وہ کسی سے ملے۔ عاقل نے قصبے کی ایک د کان سے نان پکوڑے خریدے۔ پھر کھیتوں میں بیٹھ کرانہوں نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر وہاں ستانے کے بعد بیدل ہی ڈیک نالے کی طرف چل دیے۔ اس وقت تک شام ہو چکی تھی۔اندھیرا ہوا تو عاقل نے ایک ٹارچ جلالی۔اس کے کندھے سے دو نالی بندوق بھی لٹک ر بی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں پوری پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دوراہ میروں سے راستہ بھی پوچھا اور شام آٹھ بچے کے قریب خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں پہنچ

مے۔ انہیں بین میں گئے ابھی پندرہ ہیں منٹ ہی ہوئے تھے کہ ڈیک نالے کی طرف سے
پانچ گئے سوار نمودار ہوئے۔ وہ صلو اور مہتاب کے بالکل پاس سے ہوکر بستی میں داخل
ہوئے۔ ان میں سے تین مسلح دکھائی دیتے تھے اور اونچی آواز میں با تیں کرتے ہوئے
جارہے تھے۔صلونے ان میں سے شہباز پہلوان کوصاف پہچان لیا۔ اپ ڈیل ڈول کی وجہ
جارہے تھے۔صلونے ان میں سے شہباز پہلوان بیتی میں گھسا صلونے گھوڑے کوایڈ
کے وہ سب سے الگ نظر آر ہا تھا۔ جونہی شہباز پہلوان بیتی میں گھسا صلونے گھوڑے کوایڈ

صلوبے تفصیل پوچھتے پوچھتے ہم خانہ بدشوں کی بستی کے قریب پہنچ گئے۔ بوندا باندی
رک گئی تھی کیکن درختوں میں سرسراتی نہایت ٹھنڈی ہواجہم پرچھریاں چلا رہی تھی۔ بستی واقعی
چھوٹی سی تھی رہے میں لینا زیادہ دشوار نہیں تھا۔ ہم گھوڑ ہے ہے اُتر آئے اور بڑے
مخاطر یقے ہے نا کہ بندی کرلی۔ چوتھی طرف ایک بڑا ساجو ہڑتھا اور اس جانب ہے کی کے
بھا گئے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجرمہتاب شکھ نے بتایا کہ پہلوان اور اس کے ساتھی
ابھی تک بہتی میں بی ہیں۔

صلو کے مطابق شہباز کے ساتھیوں کی کل تعداد چارھی۔ جب کہ مجروں سمیت ہم کل سرہ افراد تھے۔ ہمارے پاس اسلح بھی وافر مقدار میں تھا۔ قوک امیدھی کہ آئ شہباز ہم سے فی ہم نہیں جا سکے گا۔ شہباز پہلوان کے لئے شروع میں میرے دل میں جو ہدردی تھی وہ اب بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس کے چھوٹے بھائی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ٹیک سنگھ کے ساتھ رہ کو شہباز بھی ٹیک سنگھ ہی بن گیا ہے۔ چندروز پہلے اس نے امرتسر کی دیوائی میں جس طرح اندھادھند گولیاں چلائی تھیں اورخودکو بچاتے ہوئے جس طرح ایک پھول ہی بچی کو جیپ تلے روندا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک بے رقم بدمعاش کے روپ میں ڈھلتا جارہا ہے۔ اب شواہ سے بیا ندازہ ہورہا تھا کہ وہ ایک بے رقم بدمعاش کے روپ میں ڈھلتا جارہا ہے۔ آمہا تھا کہ نجمہ کو بہاں بلایا ہے۔ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ نجمہ کو بہاں بلانے کا کیا مقصد ہے۔ بھی بھی بیشہ بھی ہوتا تھا کہ شاہور جاتی تھی اب انکیز نہال سنگھ کی بات ورست ہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی بہن کا تو بس چکر ہی ہور جاتی تھی اب فرا ہور جاتی تھی اب فرا ہور جاتی تھی اب فرانے میں بھی ہوتا تھا کہ شہباز سے ملنے لا ہور جاتی تھی اب فرانے کی کہا تھا کہ بہنوئی کو بھی اصل معالے کی خبر نہ ہواور یہاں بہنچ کو بھی سے نہر بھی جو تھی جو تھی اس بھی تھی ہوتا تھا کہ جو تھی چھوٹے بھائی کے بھی سنگھیر سکتا ہے۔ نہر فران کر ڈاک ڈال سکتا ہے وہ کسی بھی رشتے کی دھیاں آرہا تھا کہ جو تھی چھوٹے بھائی کے بھیر سکتا ہے۔

جھاپہ مار پارٹی کے ارکان نے محفوظ جگہوں پر پوزیشنیں سنجال کیں۔اس کے بعد Scanned Ry Wo پېلوان، پھااور مريدني 🔿 45

لہرائے لیکن پھرفور آئی افسرانہ سج دھن واپس آگئی۔وہ بارعب کیج میں بولا۔''یبی سوال میں تم ہے بھی کرسکتا ہوں۔''

میں نے کہا۔'' ہم تو یہاں شہبازی گرفتاری کے لئے آئے تھے۔'' دیس میں میں میں میا تھی ''

وہ بولا۔'' ہم کوبھیٰ یہی اطلاع ملی تھی .....'' ''لیکن پولیس پارٹی پرحملہ کیا گیا ہے۔'' میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔

''طین پویس پاری پر حملہ لیا گیا ہے۔ یس نے اسجان کرتے ہوئے ہوا۔ وہ قدرے چرت سے بولا۔''یہ میس تم سے بی سن رہا ہوں کہ یہاں کوئی پولیس پارٹی موجود ہے۔''

بستی کے اندر سے بلند ہونے والی گرج دارآ وازوں نے ہماری گفتگو کوآ گے بڑھنے ہے روک دیا۔ٹارچ کی روشنی میں ہم بہتی کی طرف بڑھےتو یہاں مسلح سکھوں کا جمکٹھا سانظر آبا۔ان کی تعداد ہیں سے کمنہیں تھی۔سب کے سب رائفلوں ،کلہاڑیوں اور ریوالوروں سے مسلح تھے۔ان میں ایک ہٹی کٹی عورت بھی تھی۔اس نے مردوں کی طرح کمر ہے گولیوں کی بٹی باندھ رکھی تھی اور اکڑ اکڑ کر چل رہی تھی۔ جبیبا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ ہلاک ہونے والے پہلوان وچن سنگھ کی بڑی بھاوج تھی۔اس نے سوگند کھا رکھی تھی کہ شہباز پہلوان سے ا ہے دیور کی موت کا بدلہ ضرور لے گی۔ان لوگوں کو بھی کل شام ہی پند چلاتھا کہ شہباز پہلوان ا بی ایک رشتے دار سے ملنے بدھ کی رات دیمیالپور کے قریب خانہ بدوشوں کی بستی میں آئے گا۔ بجائے اس کے کہاس بات کی اطلاع پولیس کو دی جاتی و چن سنگھ کے رشتے داروں نے خود ہی شہباز سے تمٹینے کا فیصلہ کیا۔ بوری تیاری کےساتھ بدلوگ یہاں پہنچے اوربستی برہلہ بول دیا کمین نشے میں پُو ران حملہ آوروں کو یہ پیتہ ہیں تھا کہ یہاں پہلے سے پولیس یار تی گھات لگائے بیٹھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندھیرے میں وہ پولیس یارٹی سے ہی مکرا گئے۔ یعنی ان ملحول نے رات کے بارہ بجے کے قریب پورا پورامکھوں والا کام کیا تھا۔اس ہنگاہے کا جو میجہ لکلا وہ بڑا تکلیف وہ تھا۔ افراتفری کا فائدہ اُٹھا کرشہباز اوراس کے ساتھی باآ سانی بستی سے فرار ہو گئے ۔ لینی دوملوانوں میں مرغی حرام ہوگئی۔ جب ہم بستی میں پہنچے تو وہاں شہباز تھا نہاں کے ساتھی اور نہ تجمہ۔اس کے علاوہ ہنگاہے میں سب انسیکٹر درویش علی اور وچن سنگھ پہلوان کے دور شتے دار بھی زخمی ہوئے۔

کہتی کے سانسی سردار تلکورام سے بوچھ کچھ کی گئی۔ وہ چیں اور تاڑی کا رسیا ایک بھیا مک صورت والا شخص تھا۔ اس کی تین ہویاں تھیں۔اس نے بتایا کہ فیک تھے علاقے کا خطرناک ترین شخص ہے۔اس سے دشنی مول لیناکسی کے بس کاروگ نہیں۔ پولیس کی صورت

فیصلہ بیہ ہوا کہ میں اور سب انسپکٹر راجندر دو کانشیبلوں کے ساتھ اندر جا نمیں گے اور شہباز پہلوان سے ہتھیار رکھوانے کی کوشش کریں گے۔انجھی ہم اس منصوبہ بندی میںمصروف تھے کہ دائیں جانب جھاڑیوں میں آہٹ ہوئی۔ پھر ایک ساتھ کئی دھاکے ہوئے اور گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر کئیں۔ایک گولی سب انسکیٹر درویش علی کے پیٹ میں گلی اور وہ تڑپ کرز مین پر جاگرا۔ہم نے بھاگ کر درختوں کے پیھیے آٹر لینا جا ہی تو پہلو کی طرف ہے بھی گولیاں چلنے لکیں۔ چندلحوں کے لئے مچھتمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہور ہا ہے۔ صولیاں بستی کی طرف مے نہیں ڈیک نالے کی طرف سے آرہی تھیں، فائزنگ ایک دم شروع ہوئی تھی اور اتن شدت سے ہوئی تھی کہ پولیس پارٹی تتر بتر ہوکررہ کئی تھی۔ پھرو کیستے ہی و کیستے کہتی کی طرف ہے بھی ا کا د کا فائر ہونے گئے۔گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بچھ پہتاہیں چل رہاتھا کہ کون کس بر گولی چلا رہا ہے۔ ڈیک نالے کی طرف سے گاہے گاہے ست سری اکال کے نعرے بھی سائی دے رہے تھے۔اس کے علاوہ ایک عورت کے للکارے تھے جو کیخ پیخ کر کچھ کہدرہی تھی۔ فائزنگ شروع ہوتے ہی میں اور بلال شاہ کیلی زمین پر اوندھے گر گئے تھے۔ گولیاں ہمارے اوپر درختوں اور شاخوں سے فکرا رہی تھیں۔ دھاکوں اور شوروغل سے ، سارا جنگل موج رہا تھا، رہی سہی کسر خانہ بدوشوں کے کتوں نے پوری کردی تھی۔ وہ بھونک بھونک کرآسان سریراُٹھار ہے تھے....مورت حال ابھی واضح تہیں تھی تاہم آثار سے بول لگتا تھا کہ نشے میں مخور سکھوں کے کسی جھے نے خانہ بدوشوں کی بہتی پر حملہ کیا ہے۔ دفعتا چند گز دور مجھے ایک ہیولانظر آیا۔ میں نے ٹارچ روثن کی تو ایک ادھیز عمر سکھ روثنی میں نہا گیا۔وہ ا بنی دو نالی بندوق میں کارتو س بھرر ہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جالندھر کا سول جج ہری کرشن سنگھے تھا۔ بیہ وہی کرشن سنگھے تھا جو جالندھر سے وچن سنگھ پہلوان کے ساتھ آیا تھا اور جب وچن سنگھ اکھاڑے میں شہباز کے ہاتھوں مارا گیا تو ہری کرشن سنگھ نے چلا چلا کر مجھے شہباز کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اب یہ جج صاحب قانون اپنے ہاتھ میں لئے ان تاریک درختوں میں کھڑے تھے اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہور ہاتھا۔ ''خبردار۔''میں نے کرج کر کہا۔

میرار یوالور ٹارچ کے آگے تھااور جج ہری کرشن شکھا سے صاف دیکھ سکتا تھاوہ چونک کر سیدھا کھڑا ہوگیا .....اس دوران فائزنگ ایک دم رک گئ تھی۔ میں اُٹھ کر ہری کرشن شکھ کے پاس پہنچا۔'' جج صاحب،آپ یہاں؟''

اب وہ بھی مجھے بہوان چکا تھا۔ چند کھوں کے لئے اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے

تو یہاں بھی بھارہی دیکھنے میں آتی ہے جب کہ فیک سنگھ ہروقت پورن کچھ میں دندنا تا رہتا ہے۔سردار تلکورام نے کہا۔

'' مائی باپ! پرسوں فیک سکھ کا آرڈرآیا تھا۔اس نے بہتی سے دو جوان لڑکیال متکوائی تھیں ۔ساتھ ہی ہی بھی کہا تھا کہ بدھ کی رات کومیر ہے کچھ مہمان تمہارے پاس آئیں گان کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا اور مہمانوں میں جولڑکی ہوگی اسے تھاجت سے دیپالپور تک

سردار تلکورام برامسکین بن رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ جتنامسکین بن رہا ہے اتنا ہے نہیں۔اگراس نے ٹیک نگھ کے موج میلے کے لئے بستی کی لڑکیاں بھیجی تھیں تو ضرور ٹیک شکھ سے پھولیا بھی ہوگا۔ یہاں کے سارے خانہ بدوش، ڈاکواور مفرور وغیرہ جیوادر جینے دو کے اصول پڑمل کرتے تھے۔ مل جل کرقانون کی دھجیاں اُڑاتے تھے اور جب کوئی ایک پکڑا جاتا تھا تھا تو سارا الزام دوسرے پردھر دیتا تھا۔ میں نے سردارے بوچھا کہ جولڑکیاں پرسول بھیجی گئ تھیں وہ اب کہاں ہیں؟اس اچا تک سوال پرسردار گڑ بڑا گیا۔ پہلے اس نے جھوٹ ہو لئے کے لئے منہ کھولالیکن پھرارادہ بدل دیا۔ مریل می آواز میں بولا۔"وہ شہباز پہلوان کے ساتھ تی واپس آئی ہیں۔اس وقت دوسرے خیمے ہیں ہیں۔"

میں نے کہا۔ 'انہیں بلاؤ۔' ایک مخص سردار کے اشارے پرلڑکیوں کو لینے چلا گیا۔
جھے ابھی ہورہی تھی۔ ابھی پچھ در پہلے مخرصلو نے اطلاع دی تھی کہ شہباز پہلوان بہتی میں واضل ہوا تو اس کے ساتھ چار گھڑسوار تھے۔ اب سردار بتارہا تھا کہ دولڑکیاں بھی تھیں۔ میں نے اس سلسلے میں پوچھ پچھی کا تو چہ چال کہ شہباز کے ساتھ چارنہیں دوآ دی تھے۔ دوسرے دو گھڑو وں پرلڑکیاں تھیں۔ تھوڑی ہی در میں لڑکیاں ہمارے سامنے آگئیں۔ ان کی عمریں اٹھارہ اور بائیس برس کے درمیان تھیں۔ رنگ سانو لے اورصور تیں بھی واجبی تھیں۔ شاید اٹھارہ اور بائیس برس کے درمیان تھیں۔ رنگ سانو لے اورصور تیں بھی واجبی تھیں۔ شاید ان کا مگہر دون کے ساتھ دا تیں کا کی کرک کی وقت وہ خوبصورت رہی ہوں گی لیکن فیک شکھ جیسے مردوں کے ساتھ دا تیں کا کی کرک تھا۔ ان کا رنگ روپ اُڑ چکا تھا۔ انسکٹر اروڑا نے ایک علیحہ ہ خیبے میں لے جا کرلڑ کیوں سے پوچھ تھا۔ انسکٹر اروڑا نے بتایا کہ لڑکوں سے اس کے علادہ اورکوئی خاص بات معلوم نہیں ہوگی کہ سردار تلکورا م نے نے اور سور کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوگی کہ سردار تلکورا م نے نے اور ہوں گی۔ اور کیوں نے تھان لئے تھے اور یہ چیزیں اس وقت بھی تلکورا م کے خیبے میں موجود ہوں گی۔ لڑکیوں نے تھان لئے تھے اور یہ چیزیں اور کیوں نے تھان کے نہیں فیک شکھ کے ڈیرے کی ارب میں پچھے پیڈ نہیں۔ انہیں آ تکھوں پریٹی باندھ تھان کے نہیں فیک شکھ کے ڈیرے کی ایرے میں پچھے پیڈ نہیں۔ انہیں آ تکھوں پریٹی باندھ تھان گیا تھاں کہ نہیں فیک شکھوں پریٹی باندھ

کر وہاں لے جایا گیا تھااور واپسی کے وقت و پسے ہی اندھیری رات تھی۔ ڈیرے میں لڑکیوں کے ساتھ وہی کچھ ہوا تھا جوشرا بی مردوں کے ملٹھے میں دوا جنبی لڑکیوں کے ساتھ ہوسکتا تھا۔ وہ اڑتالیس کھنٹے'' آن ڈیوٹی'' رہی تھیں۔

لڑکیوں کے بیان کے بعد تلکورام کے خیے کی تلاثی لی گئی تو چٹائی کے نیچے سے ایک زمین دوز جستی ٹرنک برآمد ہوا۔اس ٹرنک میں رئیٹمی کپڑے کے کم از کم پندرہ تھان، دس سیر چس اور دس تو لے کے طلائی زیورات تھے۔ بیساری حرام کی کمائی تھی جواس سانسی سردار نے بستی کی عورتوں کوشرابی مردوں کے آگے ڈال ڈال کر جمع کی تھی۔اعانت جرم اور جسم فروشی کے الزام میں سردار تلکورام کوگر فتار کرلیا گیا اور جم زخی درویش علی کو چار پائی پرڈال کرد یپالپور کی طرف روانہ ہوگئے۔وچن سنگھ کے رشتے داروں نے بھی اپنے زخمیوں کو اُٹھایا اور دیپالپور چل دیے۔

طبی امداد ملنے سے سب انسکٹر درویش علی کی جان بچ گئی کین اس واقعے نے مجھے بہت بددل کردیا۔ میں بالکل غیر جانبداری سے اپی ڈیوٹی انجام دے رہاتھا اور قانون کا محافظ بن کر قانون کے مجرم کو جھٹری لگانا چاہتا تھا لیکن دوسری طرف پہلوان وچن سنگھ کے لواحقین اسے 'سکھوں کا مسئلہ' بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کے دماغ میں بیہ بات تھسی ہوئی تھی کہ مسلمان پہلوان کو انجام سکہ بہنچا ناسکھوں مسلمان پہلوان کو انجام سکہ بہنچا ناسکھوں کی ذمے داری ہے اور تو اور سول جج ہری کرش جیسا شخص بھی بندوق ہاتھ میں لئے دندنا تا پھر رہا تھا۔ بجائے اس کے کہوہ پولیس کی مدد کرتا اس نے اپنی جلد بازی سے بنا بنایا کام بگاڑ دیا تھا۔ اب شہباز پہلوان پھر آزاد تھا اور ڈیک نالہ پار کر چکا تھا۔ سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ خود کو اس کیس سے الگ کرلوں۔ مجھے شہباز سے کوئی بمدردی تھی نہ وچن سنگھ کے میں کہتے داروں سے کوئی بیر۔ اس معالم میں انسپٹر بھی کر میں خواہ مخواہ عذاب میں مبتلا ہور ہا تھا۔ جو کام میں کررہا تھا وہ کوئی اور پولیس انسپٹر بھی کر سکتا تھا سے وہی دوسرانہیں کرسکتا تھا تو وچن سنگھ کے دشتے داروں میں خواہ کوئی دوسرانہیں کرسکتا تھا تو وچن سنگھ کے دشتے داروں کے دیتے دارتو کر ہی سے تھے۔

و چن علی کے رہتے دارتو کر ہی علقے تھے۔ میں نے ایس پی صاحب کے نام ایک درخواست کھ دی کہ تھانے میں کام کی زیادتی کے سبب میرا جیون میں رہنا ضروری ہے لہذا و چن علی قتل کیس کے معاطع میں انسپلز اروڑ ا کے ساتھ کی دوسرے انسپلز کو اپنچ کردیا جائے ....جس روز میں نے ایس پی کے دفتر سے درخواست جیجی اس سے اگلے روز ڈاک کے ذریعے مجھے ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط جیون تھانے کے ایڈریس پر تھا۔ میں نے لفافہ کھولا اور یہ جان کر حیران رہ گیا کہ خط کھنے والاشہباز میں تھوڑی می ہوا خوری کرکے واپس آیا تو ایازی تھانے میں آیا بیٹھا تھا۔ کہنے لگا۔ ''تھانیدار جی، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ شہباز والے کیس سے علیحدہ ہوگئے ہیں۔'' میں نے جوار یا۔''ابھی ایسا ہوا تو نہیں لیکن ہو بھی جائے تو تمہیں اس میں کیا

میں نے جواب دیا۔'' ابھی ایسا ہوا تو نہیں لیکن ہو بھی جائے تو تمہیں اس میں کیا اس می''

اعتراص ہے؟ " کہنے لگا۔ ' جناب! مجھے آئی جرأت نہیں کہ اعتراض کرسکوں۔ میں تو صرف درخواست ہی کرسکتا ہوں اور میری درخواست میہ ہے کہ آپ اس معاطے سے پیچھے نہ ٹیس۔ آپ ہٹ میں کرسکتا ہوں اور میری درخواست میں ہے کہ آپ اس معاطے سے پیچھے نہ ٹیس۔ آپ ہٹ

من و ماری کی زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔'' گئے تو ہم سب کی زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔'' میں نے کہا۔''پہلیاں نہ بجھواؤ۔جو بات ہے کھل کربیان کرو۔''

جواب میں ایازی نے کہا۔''لالہ شہباز اتنا بدل گیا ہے کہ اب اسے لالہ کہتے بھی شرم آتی ہے۔ غیرتو غیراب وہ اپنوں کو بھی جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگا ہے۔ ہماراایک ماں بالکل سیدھا سادا اور بھلا مانس آ دمی ہے۔ لالے نے ایک دفعہ اپنے ایک یارے لئے

امال باص سیدها سروا اور بھلام ساون ہے۔ والے کے ایک معاملہ خراب ہوگیا۔ بیرشتہ مائے کا رشتہ مانگا تھا۔ زبانی کلامی بات ہوگئ تھی لیکن پھر معاملہ خراب ہوگیا۔ بیرشتہ جوڑ کانہیں تھا اس لئے مامے نے انکار کردیا۔ اب اس لؤکی کی شادی ہوئے بھی تین جارمہنے

جوڑ کا ہمیں تھا اس کئے ماہے نے انکار تردیا۔اب اس من کی صادف ہوئے کی میں پوسیے ہو چکے ہیں۔لالے نے ماہے کو پیغام بھجوایا ہے کہ وہ بیٹی کوطلاق دلا کراس کا رشتہ پہلی جگہ پر کردے ورنہ بڑا فساد ہوگا۔اسے بیٹی اور داماد دونوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔اب وہ

میاں بیوی چھپتے پھررہے ہیں۔ مامے کوالگ اپن فکر پڑی ہوئی ہے۔ وہ بیچارا پرانا مریض ہے۔ اب بالکل چار پائی سے لگ گیا ہے۔ لالے نے مال کوبھی دھمکی دی ہے کہ وہ اس

معاطع میں بالکل ندآئے ورنداہے بھی پچھتانا پڑے گا۔''

ایاز احمہ نے پوری تفصیل سے یہ بات بتائی پھر رود سے والے لہج میں بولا۔'' تھانیدار جی! آپ اس معالمے میں بالکل ڈھیل نہ ڈالیں۔ لالے اور اس کتے ٹیک سنگھ کو پکڑنا بس آپ ہی کے بس کاروگ ہے۔۔۔۔''

آپ ہی کے بس کا روک ہے ..... میں نے ایازی کے خیالات پوری توجہ سے ہے۔ وہ شہباز کے خلاف غم وغصے سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس غم وغصے کی سب سے بردی وجہ یہی تھی کہ شہباز نے اس کی محبوبہ پر نہ صرف ناجائز قبضہ جمایا تھا بلکہ اسے بُری طرح مارا پیٹا بھی تھا۔ جہاں تک ماموں والی بات کا تعلقہ سے جمہ میں میں میں میں جمہ یہ نہیں ہوںا بیٹاں ان پی مجھے ہوشار کرنے کے لئے ہے۔

تعلق ہے مجھے اس میں زیادہ وزن محسوس نہیں ہوا۔ شاید ایازی مجھے ہوشیار کرنے کے لئے یہ اواقعہ بیان کرر ہاتھا۔ یہ جھی ممکن تھا کہ تھوڑی بہت بات ہواور ایازی نے اسے بڑھا چڑھا کر میں اس واقعہ بیان کرداروں سے نہ ملتا کوئی میں اس واقعے کے اصل کرداروں سے نہ ملتا کوئی

پہلوان ہے بعنی وہ اشتہاری ملزم جس کی خاطر ہم کئی ہفتے پورن کچھ کی خاک چھانتے رہے تھے۔ یہ خط شہباز پہلوان نے اپنے کسی پڑھے لکھے ساتھی سے کھوایا تھا۔ تا ہم خط کے آخر میں اس نے اپنے انگو تھے لگائے ہوئے تھے۔ خط کامختصر مضمون اس طرح تھا۔

''نسکیٹر نواز خان، میں مجرم نہیں تھا۔ سیدھا سادا پہلوان تھا۔ اگر آج میں قاتل ہوں تو اس میں سارا قصورتم پولیس والوں کا ہے۔ ابتم میری تلاش میں چھاپے ماررہے ہو،میری گرفتاری کے لئے بے گناہوں کو پکڑ رہے ہواور تکلیفیں و رہے ہو۔ یا در کھو جو بورہے ہو وہ کا ٹنا پڑے گا۔ اس طرح جیسے نہال شکھ کو

ای شام میں گھو منے کے لئے باہر کھیتوں میں گیا تو شہباز پہلوان کے چھوٹے بھائی ایاز عرف ایازی سے ملاقات ہوگئی۔ وہ ان دنوں تصبہ میں بی تھا۔ اکھاڑے میں زور کرکے آر ہاتھا۔ ساراجسم مٹی میں تھڑا ہوا تھا۔ بھائی کی طرح اس کا قد کا ٹھ بھی اچھا تھا۔ دیکھنے میں ویونظر آتا تھا۔ اس نے جھک کرسلام کیا۔ میں نے بوچھا۔'' کہاں جارہے ہو؟''
بولا۔'' آپ بی کی طرف جارہا تھا۔ ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔'
میں نے کہا۔''اس حالت میں میری طرف آرہے تھے کیا بہت پھوڑی والی بات

ہے؟'' شرمندہ ہوکر بولا۔'' جی نہیں۔ابھی تو کویں پر جار ہاتھا۔ وہاں سے نہا کر سیدھا آپ ہی کی طرف آنا تھا۔''

میں نے کہا۔'' تو ٹھیک ہے نہا آؤ۔ میں بھی اتنی در میں چکر لگا کر واپس آ جا تا ہوں۔'' میں نے کہا۔'' تو ٹھیک ہے نہا آؤ۔ میں بھی اتنی در میں چکر لگا کر واپس آ جا تا ہوں۔''

m

معتررائے قائم نہیں کی جایکتی تھی۔ میں نے ایازی کو سمجھایا کہ وہ اپنی عمر سے بڑی بات نہ کرے۔ میں جانتا ہوں مجھنے کیا کرنا ہے اور کیانہیں۔ پھر میں نے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کے ماموں نے ملوں گا اور اگر کوئی ڈر خطرے والی بات ہوئی تو اس کا سدِ باب کرنا گا

میں نے ماموں سے ملنے کا ذکر کیا تو ایازی بوکھلا سا گیا۔ کہنے لگا۔''نہیں، جتنی بات تھی وہ میں نے بتا دی ہے۔ مامے نے ہی مجھے آپ کی طرف بھیجا تھا۔ وہ کافی بیار ہیں، ملنا جلنا بھی مشکل ہور ہاہے ان کے لئے۔''

میں اور عملے کے چند ارکان افراتفری کی حالت میں کوارٹر تک پنچے۔اس بات کی تصدیق رائے میں ہوگئی کہ آگ میر ہے کوارٹر میں گئی ہے۔تھوڑی دیر بعد یہ منظر میں نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر بلال شاہ کی تقی۔ وہ اس وقت میر ہے کوارٹر میں سور ہا تھا۔ پہنچیں اس پر کیا گزری تھی۔ پورا کوارٹر دھڑ ادھڑ جل رہا تھا۔لوگ قریبی جو ہڑ سے برتنوں میں پانی بھر بھر کر آگ پر بھینک رہے تھے لیکن شعلوں کے تیورد کھے کراندازہ ہورہا تھا کہ آگ سب بچھ جلا کر ہی بجھے گی۔ میں نے پاس کھڑ ہے لوگوں سے بلال شاہ کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ باہرنکل آیا ہے۔جھت پر چڑھ کر اس نے کوارٹر کے پچھواڑے

چارے کے ڈھیر پر چھلانگ لگا دی تھی۔ میں لوگوں کے بجوم میں بلال شاہ کو ڈھونڈ نے لگا۔ جلد ہی وہ مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک قریبی گلی میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اردگرد محلے والے موجود تھے۔کوئی اس کی بتھیلیوں پر مالش کررہا تھا،کوئی پانی پلارہا تھا۔ دھوئیں کی وجہ

والے موجود کے۔ یوں اس کی سیبوں پڑتا ہے۔ سے بلال شاہ کا دم پُری طرح اکھڑ گیا تھا۔ جلد ہی میرے تھانے کاعملہ بھی آگ بجھانے میں ا

مصروف ہوگیا۔ دس پندرہ منٹ کی شخت کوشش کے بعد شعلے سرد پڑ گئے ۔ کوارٹر کی صرف دو تین دیواریں ہی چسکی تھیں۔ باتی حصت اور ساز وسامان سمیت ہر چیز را کھ ہوگئ تھی۔ مجھے زیادہ دیواریں ہی نیج سکی تھیں۔ باتی حصت اور ساز وسامان سمیت ہر چیز را کھ ہوگئ تھی۔ مجھے زیادہ

د بوارین بی بی سے سے بیال کی سے موسوں کی سے سے ان میں چند ضروری فائلوں کے افسوس ان کاغذات کا تھا جو میری الماری میں رکھے تھے۔ان میں چند ضروری فائلوں کے علاوہ میرے اہلِ خانہ کی نادرتصوریوں کا ایک علاوہ میرے اہلِ خانہ کی نادرتصوریوں کا ایک

علاوه میری ذاتی ڈائری بھی موجود تھی۔اس کےعلاوہ میر جے اس خانہ کی بھی قسمت اچھی تھی جو نے گیا البم تھا جس کا نقصان مجھے تازندگی نہ بھول سکے گا۔ بلال شاہ کی بھی قسمت اچھی تھی جو نے گیا

تھاور نہ کوئی کسرنہیں رہ گئی تھی۔وہ بری کی بلکہ''لو ہے تو ژ'' نیندسوتا تھا۔سر ہانے چھوٹا موٹا بم بھی بھٹ جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب آگ لگی تو وہ گہری نیندسور ہا تھا۔ پھر

کرے میں دھواں بھر گیا اور دم گھنے ہے بلال شاہ اُٹھ بیٹھا۔اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا وہ دروازے تک پہنچا۔خوش قسمتی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ سیدھا چٹنی پر پڑا اور وہ دروازہ کھول کر باہرنکل آیا۔ برآمدے کی حصت کا ایک جلنا ہوا حصہ اس کے بالکل قریب گرا۔وہ

عوں حربا ہر ن ہوئی ہو مدھ فی ہے۔ سانس رو کے رو کے سٹر حیوں تک پہنچا اور بھا گتا ہوا حجبت پر آگیا۔ کمرے کی حجبت کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔اس نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر پچھواڑے میں چارے کے ڈھیر پر چھلانگ

لگا دی لیکن یہاں اس کی قسمت نے تھوڑا سا دغا دیا۔ چارے کے قریب ہی لکڑی کی کھر لی پڑی تھی۔ بلال شاہ کا ایک پاؤں چارے پر اور دوسرا کھر لی پر پڑا۔ کھر لی پر پڑنے والے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ بچارے کے ہُرے دن آئے ہوئے تھے۔ڈیڑھ ماہ پہلے وہ سائیک ج

پاوں یں چوٹ ای ں۔ بچارے سے بدھے رہا تھا۔ ہے گر گیا تھا۔ پھر امرتسر کی دیوالی میں جہاندیدہ پہلوان نے اسے ادھ مواء کیا۔ اب کھر لی میں گر کر بیچارے کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔

کوارٹر میں آگ گئے کی اطلاع سنتے ہی میرے ذہن میں جوسب سے پہلا نام آیا وہ ا شہباز کا تھا۔ صرف دوروز پہلے وہ خط کے ذریعے مجھے دھمکی دے چکا تھا کہ میں جو پچھ بور ہا ہوں وہ کا ٹنا پڑے گا۔موقعے کے گواہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ میرے کوارٹر کو آگ لگانے والا شہباز ہی ہے۔میرے پڑوسیوں میں سے ایک نے آگ گئے کے فور ابعد پٹرول

کی بوسونھی تھی۔ وہ بھاگ کر گلی میں آیا تو کوارٹر کے اندرونی دروازے دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔اس نے دوڑ ھاٹا پوش گھڑسواروں کودیکھا جو تیزی سے گھوڑے بھگاتے ہوئے گلی کا موڑ

مڑگئے ۔ان کے کندھوں پر رائفلیں تھیں اور ایک اپنے جنے سے پہلوان نظر آرہا تھا۔ قصبے کے پر چون فروش تایا پرشاد نے بھی تقیدیق کی کہ دکان بند کرنے سے پہلے اس نے رو گھڑ سواروں کو دیکھا تھا۔ وہ کوارٹر کی طرف جار ہے تھے۔ان میں سے ایک گھڑ سوار کا گھوڑ ا کا فی بڑا تھا اور وہ خود بھی بہت صحت مندنظر آتا تھا۔ دونوں سواروں نے چہرے پکڑیوں میں چھیا رکھے تھے اورلگتا تھا دور سے سفر کرتے آئے ہیں۔سب سے اہم بیان نائی کرم دین کا تھا۔ کرم دین آگ لگنے کے کوئی دو گھنٹے بعد قصبے میں پہنچا۔ میرے جلے ہوئے کوارٹر کو دیکھنے كے بعداس نے كہا۔ معجمے يقين تھا تصبے ہے كوئى خيركى خبرنبيس ملے گى۔ ' وجہ بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ شام سے بچھ ہی دیر بعداس کی ڈرجھٹر مفرور ملیک سنگھ اور شہباز سے ہوئی تھی۔وہ تقریباً آٹھ گھڑ سواروں کے ساتھ روہی کی طرف جارہے تھے۔ نائی کرم دین نے کہا۔'' مجھے د مکھ کر انہوں نے محور ب روک لئے۔شہباز پہلوان نے بوچھا کدھر سے آرہا ہے کرموں؟ میں نے بتایا کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک شادی کاشکن دینے جار ہا ہوں۔' شہباز پہلوان نے کہا۔'' ایک شکن میں نے بھی دینا ہے جیون میں لیکن دل کرتا ہے کہ خود ہی جاؤں۔''اس کے لیجے سے میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی خطرناک دھمکی دے رہا ہے۔ میں نے بات وہیں پر ٹھپ کردی۔شہباز پہلوان نے ولایق شراب کی ایک بوتل میری طرف اچھال دی اور نشے میں ہاتھ لہرا کر بولا۔'' دوسروں کی شادیاں کراتے مرجاؤ گے۔تمہاری اپنی شادی تو ہوئی نہیں ..... کچھ اور نہیں تو اس لال پری کو ہی ہونٹوں سے لگا لیا کرو۔'' پھر وہ سب محبوڑے بھگاتے جیون کی طرف چلے گئے۔

اب بیہ بات ثبوت کو پہنچ جکی تھی کہ آگ گئے سے چند تھنے پہلے شہباز اور ٹیک سکھاس علاقے میں موجود تھے اور کسی خطرناک اراوے سے جیون کی طرف آرہے تھے۔اب وہ ارادہ یورا ہو چکا تھا۔میرا گھر را کھ کا ڈھیر بن چکا تھا اور را کھ کے اس ڈھیر میں سے بلال شاہ نے بمشکل اپنی جان بیمائی تھی .....اس واردات کی خبر بارہ گھنٹے کے اندر اندر امرتسر اور جالندھر تک چیل گئی۔ا گلے روز ایک مقامی اخبار میں چھوٹی سی خبر بھی لگ گئی۔سرخی تھی۔''اشتہاری ملزم کی طرف سے پولیس انسپکٹر کوزندہ جلانے کی کوشش۔ سرکاری کوارٹر جل کررا کھ ہوگیا۔'' یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔شہباز اور ٹیک سنگھ کی گرفتاری کے لئے ایک بار پھر تند ہی سے کوشش شروع ہوگئ۔ اگریز ایس بی صاحب نے ای روز مجھے امرتسر بلایا۔ تسلی تعفی دیے کے بعد کہا۔'' گاڈ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ہم ملزم کے خلاف ڈھیلے پڑ گئے تھے۔اباس نے اوچھا وار کر کے ہمیں ہوش ولایا ہے۔اب وہ گرفتار ہوکر رہےگا۔ ہم اے گرفتار کریں

مے چاہاں کے لئے کتنا بڑا قربانی بھی دینا پڑے۔ اِٹ از انڈرسٹوڈ ناؤ حمہیں جس طرح كاميل عابي سلے گا۔تم اس علاقے ہے اچھى طرح واقف ہے۔اس لئے ہم تمہارى درخواست نامنظور کرتے ہوئے تہمیں اس جاب پر برقر اررکھنا جا ہتا ہے۔''

میں اب خود بھی اس جاب پر برقرار رہنا جاہتا تھا۔ اس شخص یعنی شہباز پہلوان کے

ساتھ شروع شروع میں مجھے کچھ ہمدر دی ضرورتھی لیکن پھراس کا رویید دیکھ دیکھ کریہ ہمدر دی کم ہوتی گئی اور اب بالکل ختم ہو پچکی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان تھا اور جالندھر کی ایک سکھ برادری اس کی متمن ہور ہی تھی لیکن اس متمنی کو ہوا دینے میں وہ برابر کا قصور وارنظر آر ہا تھا۔ ووست اور وتمن کی بہجان اس میں ختم ہوگئی تھی۔ یہاں تک کہ خونی رشتے بھی اس کے لئے

☆=====☆=====☆

وہ فروری کی ایک چیکیلی صبح تھی۔ میں ایک بار پھر پورن کچھ جانے کے لئے تیار ہو چکا تھا مجمودغ نوی کے ستر ہملوں کی طرح میرابھی پورن کچھ پرید چوتھا حملہ تھا۔جیون سے روانہ

ہونے سے پہلے میں نے ایازی سے بات چیت کی۔وہ پولیس پارٹی کے ساتھ پورن کچھ جانا 🗨 عابتاتھا۔اس کی خواہش تھی کہ شہباز کے خلاف کارروائی میں بھر پور حصہ لے۔ میں نے اسے

'' دیکھو! تم یہاں رہ کر میری جتنی مدد کر سکتے ہو وہ پورن کچھ جا کرنہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوںتم یہاں رہواور جو کام میں تمہارے ذہے لگاؤں اسے ٹھیک طریقے سے کرو۔''

''کون ساکام؟''اس نے نیم دلی سے پوچھا۔

میں نے کہا۔'' یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ شہباز کی کوئی محبوبہ ہے جو امرتسر میں رہتی ہے اور شہباز کو رقعے وغیرہ بھی تعصی رہی ہے۔' ایازی اقرار میں سر ہلانے

لگا۔ میں نے کہا۔''اس لڑکی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ مجھے یقین ہے وہ لڑکی ہاتھ آ جائے تو شہباز زیادہ دیرآ زادی کے مزنے نہیں لوٹ سکے گا۔تم نسی طرح اس لڑکی کا کھوج ا

لگالوتو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور مجھے یقین ہےتم پیرکام کر بھی کیتے ہو۔ شہباز تمہارے گھر کا بندہ تھا۔اس کے ملنے جلنے والے سار ہے تمہاری نظر میں ہوں گے۔ یو چیر پچھ کرو گے تو کوئی تم

یرشبہ بھی نہیں کر ہےگا۔'' بات کچھ کچھ ایازی کی مجھے میں آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر الجھن بھی تھی۔ کہنے لگا۔'' تھانیدار جی! بھی بھی تو لگتا ہے کہ نرس نجمہ ہی وہ لڑکی ہے۔ دیکھیں ناں ا ب

بے کار ہو گئے تھے۔

و مونڈ کرسامنے لا نا ہے۔''

اس کی جدائی میں بڑیا ہے اور بڑے بھائی کے سلوک کا ماتم کرتا ہے۔ بٹوے میں اور کوئی چیز میرے کام کی نہیں تھی۔ میں نے سنتری کو بلا کر بڑہ اے دے دیا اور کہا کہ وہ اے ایازی کے

اسی شام ہم براستہ کپورتھلہ پورن کچھ پہنچ گئے۔ایک بار پھر وہی ریسٹ ہاؤس ہمارا مورچەتھا جہاں ہم اس سے پہلے کی ہفتے گزار کیے تھے۔ایک طرح سے اس ریٹ اوک یک پہنچ کر ماری دور ختم ہوجاتی تھی۔اس سے آگے ڈیک نالہ تھا اور نالے کے باروہ

خطرناک جنگل میلوں تک کھیلا ہوا تھا جہاں داخل ہونا موت کو دعوت دینا تھا۔ ہماری بدشمتی تھی کہ پچھلے دو ماہ میں شہباز تین حیار دفعہ اس جنگل سے باہر آیا تھالیکن ہم اسے گھیر نہیں سکے

تھے۔اب ہمیں خوداس جنگل میں گھسنا تھایا پہلے کی طرح ایک بار پھرمنہ لٹکا کراس کا انتظار کرنا تھا۔ گھوم پھر کرمیری سوچ ہر مرتبہ شہباز کی گمنا محبوبہ کی طرف چلی جاتی تھی۔اس لڑکی کا کھوج

لگ جاتا تو شہباز کوئسی نہسی بہانے اس پناہ گاہ ہے باہر نکالا جاسکتا تھا۔ مگر وہ گدھے کی سر ہے بینگوں کی طرح غائب تھی اور کوئی ایبا قریبی رشتے دار بھی نہیں تھا جس کے ذریعے شہباز

پر د باؤ ڈالا جاسکتا تھا۔ دو ہفتے پہلے شہباز کی والدہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کہیں رُوپوش ہو چکی تھی۔ غالبًا وہ پولیس کی تھینچا تانی ہے بچنا جا ہتی تھی۔ ویسے وہ رُوپوش نہ بھی ہوتی تو مجھے اس سے چھ لینا دینانہیں تھا۔ یہ میراطریقہ کار ہی نہیں تھا۔ سی بے گناہ سے زیادتی کرکے یا

اس کی زندگی خطرے میں ڈال کرایک ملزم کو پکڑنامیرے نزویک فرض شنائ نہیں ہے۔ شہباز کے چھوٹے بھائی ایازی نے ہاتھ سے لکیریں کھینچ کر ہمیں ایک نقشہ بنا دیا تھا۔

اس نقثے میں میک سنگھ کے مرکزی ڈیرے تک پہنچنے کے مختلف راستے دکھائے گئے تھے۔ ساتھ ساتھ ان ٹھکانوں کی نشاندہی بھی کی تھی جہاں مسلح آ دمیوں سے ٹم بھیٹر ہو علی تھی۔ ایسا

ہی ایک نقشہ ہمارے پاس بھی موجود تھا۔ میں اور انسپکٹر اروڑ اپید دونوں نقشے سامنے پھیلا کر بیٹھ گئے اور دوروز مسلسل سوچ بچار کرتے رہے۔ہم کوئی ایبامنصوبہ بنانا چاہتے تھے جس میں جانی نقصان کا خطرہ کم ہے کم ہواور ڈاکو پولیس پارٹی کو چکمہ بھی نہ دے سکیں۔ ہماری منصوبہ

بندی کے دوران ہی بارشیں شروع ہوگئیں۔تمام رائے بند ہو گئے اور ہمیں ریسٹ ہاؤس کی جار دیواری میں بند ہونا پڑا .....ان دنوں پولیس پارٹی کے لئے رید یو سننے،سونے اور تاش

کھیلنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ چندروز بعد جب بلال شاہ وہاں پہنچ گیا تو ماحول میں قدرے 🖰 خوشگواری آگئی۔انسکٹر اروڑ ا کے سواتمام عملے سے بلال شاہ کی چھیٹر چھاڑتھی۔ صبح سے شام تک بیر ہلا گلا جاری رہتا۔ریسٹ ہاؤس کے مالک دھنی رام سنگھ کی نوخیز بیوی سے بلال شاہ کو

وہ نیک عکھ کے ڈیرے پر ہے اور مزے ہے وہاں رہ رہی ہے۔'' میں نے کہا۔'' بیتمہاری سوچ ہے لیکن میں ایا نہیں سمجھتا۔ مجھے یقین ہے شہباز کی محبوبہ کوئی عام شکل صورت والی لؤی نہیں ہوگی اور تم نے دیکھا ہی ہے نرس مجمہ بالکل معمولی لوکی ہے۔ وہ بڑے دعوے سے شہباز کو تھائی بھی کہتی رہی ہے۔'' ایازی جز بر نظر آنے لگا۔ میں نے اس کی خاموثی سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے کہا۔''تم اپنے د ماغ سے یہ بات نکال دو کہ نرس نجمہ ہی وہ لڑکی ہے۔ بس میں مجھو کہ وہ لڑکی اس وقت امرتسر میں ہے اور تمہیں اسے

تھوڑی می کوشش کے بعد میں نے ایاز کواس کام کے لئے تیار کرلیا اور وہ مجھ ہے رخصت ہوکراسی وقت امرتسر روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی تھانے سے نکل کر چند گز دور ہی گیا ہوگا کہ میری نگاه اس کرسی پر پڑی جہال وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سرخ رنگ کا ایک بٹوہ پڑا تھا۔یقینی

بات تھی کہ یہ بڑہ ایازی کی جیب ہے گراہے۔ میلوں تھیلوں سے ملنے والایدایک ستا سابڑہ تھا۔ شوقین لڑ کے ایسے بٹووں میں ایکٹرسوں کی تصویریں بھی لگا لیتے تھے۔ ایازی نے کھلے بازوؤں والی رئیتم قمیص پہن رکھی تھی۔الی قمیضوں کے پہلومیں جیب ہوتی ہے۔ غالبًا جیب

ے کوئی چیز نکالتے ہوئے غلطی ہے اس نے بٹوہ کری پر گرا دیا تھا۔ میں نے بٹوہ پکڑ کر کھولا اورسنتری کو پکارنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دیکھا۔مقصد پیرتھا کہ سنتری بڑہ ایازی کودے آئے لیکن پھرارادہ بدل دیا۔ بٹوہ کھولتے ہی میری نظر ایک تصویر پر پڑی تھی۔ بی تصویر کسی ایکٹرس کی نہیں تھی۔ ایک نوجوان لڑکی تھی جو کسی دروازے سے اندر داخل ہورہی

تھی۔اس کا ایک ہاتھ دویٹے پرتھا۔لگتا تھالڑ کی کو بتائے بغیرتصوبرا تار لی گئی ہے۔ بڑی مدھم

سی تصویرتھی غور کیا تو پہتہ چاہا کہ لڑکی کے پیچھے ایک گھوڑے کی گردن اور لکڑیوں کا گٹھا بھی نظر آرہا ہے۔تصویر کے پیچھے دل بنا کراس میں سے تیرگز ارا گیا تھا اور بڑے در دناک شعر لکھے تھے۔ مجھے یہ بمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوئی کہ یہی لڑکی ایاز کی محبوبہ صفیہ ہے اور اسی کی وجہ سے بڑے بھائی کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چل رہاتھا کہ بیاتصور میک

سنگھ کے ڈیرے پر ہی کہیں اتاری گئی ہے۔ میں کچھ دیرائر کی کے خدوخال پیچاننے کی کوشش كرتار ہا۔ پھرشعريرْ ھنے لگا۔ ان شعروں ميں جہاں محبوب كى جدائى كارونا تھاوہاں اس خونى

رشتے سے گلہ بھی تھا جس نے پیار کرنے والوں کے دلوں پر آرے چلائے تھے اور ہوں میں اندھا ہوکرمہکتی کلیوں کو بے رحمی کے کانٹوں میں پرودیا تھا۔اس تصویر اور تصویر پر لکھے شعروں

ے اندازہ ہوتا تھا کہ صفیہ نام کی وہ لڑکی ایازی کے دل پر گہری تکی ہوئی ہے۔ وہ رات دان

ای نقشے کے زور پر آپ کامیاب چھاپنہیں مار سکتے ہیں۔نقشہ تو انگریز کپتان کے پاس بھی موجود تھا۔ آپ کے پاس بھی موجود تھا۔ آپ کے پاس بھیں آ دمی ہیں تو اس کے پاس بوری ممپنی تھی۔اسلیہ، وائرلیس،مخبر سب کچھ موجود تھالیکن پھر کیا ہوا۔ کتنے بندے پچ کر آئے تھے واپس؟''

ڈی ایس پی کوتو جیسے کسی بہانے کی ضرورت تھی۔ بھڑک کر بولا۔''میتم نہیں تمہارے اندر کی بدنیتی بول رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے میسارا جنگل صاف کردیا جائے تو تب بھی تم ڈیک نالہ پار نہیں کرو گے۔ بس یہیں بیٹھے منصوبے بناتے رہو گے۔ اگر جان اتن بیاری ہے تو استعفیٰ دے دونوکری ہے۔کوئی جزل سٹورکھول کر بیٹھ جاؤ۔''

ا سی و حادود رس سے دیں ۔ یہ دی ۔ یہ بیاری ہے اس کا پیتہ تو وقت آنے پر چلتا ہے۔ میں آپ سے الجھانہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قدم اُٹھانے سے پہلے ایک دفعہ اس علاقے کود کمچہ بھال لیں۔''

وقعہ صف کے بیا ہے ہیں ہے۔ استے میں جج ہری کر شن بھی وہاں چلا آیا۔اس کے چبرے کی سلوٹوں سے لگتا تھا کہ کو نمین کی گولی کھار تھی ہے۔ بڑی سردمہری سے بولا۔'' نواز خان! تم اس معاملے میں وخل مت دو۔ ڈی ایس پی صاحب پورے اختیار کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔وہ اس معاملے کو جس طرح ہنڈل کرنا چا ہیں کر کتے ہیں۔''

اطرح ہینڈل کرناچاہیں ترعیتے ہیں۔ میں نے کہا۔'' ہری صاحب! میں سمجھتا ہوں کہ بیانسانی زند گیوں کامعاملہ ہے۔ یقین شریب

کریں میری آپ ہے کوئی ضدنہیں ہے لیکن میں اس معاطع میں خاموش نہیں رہ سکتا۔اگر پولیس پارٹی نے تھلے عام ڈیک نالہ پارکیا تو سب کی زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔'' '' میچھ خطرے میں نہیں پڑے گا۔''جج دھاڑا۔''صرف تم لوگوں کی ہڈ حرامی کا پول کھل

بعت و و این البریز ہور ہاتھا۔اس سے پہلے کہ میرے منہ سے بھی کوئی سخت بات نکل جاتی۔ میرا پیانہ لبریز ہور ہاتھا۔اس سے پہلے کہ میرے منہ سے بھی کوشش کی۔ میں اس کے انسپکڑاروڑا درمیان میں آگیا اوراس نے بات رفع دفع کرانے کی کوشش کی۔ میں سلے بھی کہ

اسپٹز اروڑا درمیان بیں الیا اوران ہے بات رس درائے ں و س سے سے س ساتھ دوسرے کمرے میں آگیا۔ ذہن میں تھلبل می مچی ہوئی تھی۔جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جج ہری کشن اور اس کے ہمنواؤں سے میری کوئی دشنی نہیں تھی۔ نہ ہی ٹیک سنگھاور شہباز سے کوئی ہمدردی تھی لیکن جو بات غلط تھی اسے غلط کہنا میر اسر کاری اور اخلاقی فرض تھا۔ بیشرائی ڈی ایس ٹی عملے کے جوانوں کی جان کا دشمن ہور ہا تھا۔ ڈیک نالے کے ہر درخت

کے چیچے گھات تھی اور اندھی گولیاں کسی بھی وقت موت تقسیم کرعتی تھیں۔ پولیس اہلکار ہندو تھے، سکھ تھے یامسلمان ۔ امرتسر سے تھے یا جالندھر سے، تھے تو جیتے جاگتے انسان ۔ ان کے خاصی چڑتھی۔ وہ اس کی حیال ڈ ھال کی تقل ا تارتا اورا سے دلچیپ گالیاں دے کر عملے کے سینے میں شنڈ ڈ التا۔ سینے میں شنڈ ڈ التا۔ ایک ہفتے بعد بارشوں کا سلسلہ رکا اور ہم نئے سرے سے کمر کننے لگے، لیکن اس دوران حالت ہوں ہے۔ سے ایک دوران حالت سے کی سے ایک حالت ہوں کے بیٹر کو بیٹر کے بی

جالندھر کے سول جج ہری کرشن صاحب اپنے لاؤلشکر کے ساتھ وہاں آ دھمکے۔ان کےلشکر میں ایک ڈی ایس بی، ایک انسپکڑ اور عملے کے کوئی تجییں ارکان تھے۔ان کے پاس جدید اسلح کے علاوہ دو وائرکیس سیٹ بھی تھے۔اس کے علاوہ ایک جیب کوبھی کسی طرح تھینچ تان کرریٹ ہاؤس تک ملے آئے تھے۔ سول جج صاحب پرائیویٹ طور پرساتھ آئے تھے بظاہر پولیس پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھالیکن یہ بات ڈھلی چپپی نہیں تھی کہاس پولیس پارتی کو تر تیب دینے والے اور یہاں لانے والے جناب ہری کرشن صاحب ہی ہیں۔ پہلوان وچن سنگھ کی موت نے ان کی را توں کی نیندحرام کرر تھی تھی اور وہ سارے کا م چھوڑ چھاڑ کر شہباز کو پکڑنے کی فکر میں خوار ہور ہے تھے۔ دھنی رام سنگھ نے ہماری طرح دوسری پولیس یار نی کوبھی ریٹ ہاؤس میں تھہرا لیا۔ اس کے لئے دونوں پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں تھا.....رات کو میں نے ڈی ایس بی راجیال سے بات چیت کی۔ وہ چوبیس کھنٹے نشے میں غرق رہنے والا ایک سُست الوجود اور ڈھیلا ڈھالا افسرتھا۔ تجربہ بھی نہ ہونے کے برابرتھا۔معلوم نہیں وہ کیے ڈی ایس پی بنا تھا اور جج ہری کرش اے کیاسمجھ کراس پُر خطرمہم پر لے آیا تھا۔ میں اندر بی اندر کھول کررہ گیا۔ میرے یو چھنے پر ڈی ایس پی نے گردن تان کر کہا۔ ' کل شام آٹھ بج وہ اپنی جھایہ مارٹیم کے ساتھ ڈیک نالہ پار کرجائے گا اور رات بارہ بجے سے پہلے پہلے ٹیک سنگھاورشہباز کا ڈیرہ پولیس کے گھیرے میں ہوگا۔''اس نے مجھے ایک بہت پرانا نقشہ بھی د کھایا جس پر جگہ جگہ سرخ پنسل سے نشان لگے ہوئے تھے۔ ڈی ایس ٹی کا خیال تھا کہ بینادر نقشہ پولیس پارٹی کے لئے خصرِراہ ثابت ہوگا اور چھاپہ مارعملہ مزے سے ٹہلتا ڈاکوؤں کے ڈیرے پر جاہنچے گا۔ ڈی ایس بی جالندھر جیل ہے ایک قیدی کوبھی ساتھ لایا تھا۔ ڈی ایس یی نے دعویٰ کیا کہ بیقیدی میک سکھ کا ساتھی رہا ہے اور علاقے کے ہرنشیب وفراز سے واقف ہے۔اس کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ ہی نہیں کہ پولیس پارٹی رائے میں کسی مصیبت کا شکار

میں نے کہا۔''راج پال صاحب! میں بڑی عاجزی سے بیرگزارش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے بارے میں میری معلومات آپ سے اور جج صاحب سے زیادہ ہیں۔ بینقشہ جو آپ مجھے دکھار ہے ہیں اس سے بہتر نقشہ بچھلے دومہینے سے میرے پاس موجود ہے لیکن صرف

سینوں میں بھی دل دھڑ کتے تھے۔ دلوں میں خواہشیں تھیں، آرزوئیں اور امیدیں تھیں۔
روزگار کی خاطر وہ گھر سے سینئر وں میل دور مارے مارے بھر رہے تھے۔ کس ہری کر شن اور
کسی راجیال کو کیا حق بہنچا تھا کہ اپنے انتقام کی خاطر انہیں موت کے منہ میں دھکیل ویتا۔ ان
کمحوں میں جھے محسوس ہوا جسے راجیال کے ساتھ آنے والے المکاروں کی زندگی خطرے میں
نہیں میری اپنی زندگی خطرے میں ہے۔ کل کوئی اور نہیں میں ڈیک نالہ پار کرکے اندھی
گولیوں کی زومیں آنے والا ہوں۔ میراسینغم وغصے سے لبریز ہو گیا۔ میں نے دل میں فیصلہ
کیا کہ بچھ بھی ہوجائے جج ہری کرشن اور ڈی ایس پی راجیال کومن مانی نہیں کرنے ووں
گا۔۔۔۔ کی ایس پی راجیال میرا ماتحت نہیں تھا، نہ ہی
گا۔۔۔۔ کی ایس پی راجیال میرا ماتحت نہیں تھا، نہ ہی
خج ہری کرشن پرمیرا کوئی زور چل سکتا تھا۔ زیروتی کی جاتی تو یہ ڈپلن کی خلاف ورزی تھی۔ یہ
بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ فساد ہی ہوجا تا۔ آجا کے ایک ہی راستہ تھا کہ میں کیورتھا۔ بہنچ کر

انگریزالیس پی سے رابط کروں اور انہیں ساری صورت حال بتاؤں۔
میں علی اصبح تین بجے کے قریب جاگا اور نہایت خاموثی سے کپورتھلہ جانے کے لئے تیار ہوگیا۔ اس دوران بلال شاہ اصطبل میں جا کرمیر سے گھوڑ سے پرزین وغیرہ کس چا تھا۔
میں سادہ لباس میں تھا۔ اپنی گرم چا در تو ملی نہیں ایک کانشیبل کی چا در سے بکل مار لی تھی۔
عضاریہ 38 کا بحرار یوالورمیری قمیص کے نیچے موجود تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے مین گیٹ سے نکل کر جو نہی میں اصطبل کی طرف بڑھا۔ قریبی برآ مدے میں آ ہٹ ہوئی اور ڈی ایس پی رائی ہے اس کا لیا گیا۔

"کہاں جارہے ہیں جناب؟" اس نے مجھے پہچان کر اکھڑے ہوئے کہ میں مصا۔

''کسی کام سے جارہا ہوں۔'' میں نے بھی سر دمبری سے جواب دیا۔ ''لیک لیک دیں لیسر دیں یہ نک کرتر مردہ ہیں۔

''لیکن ....کین ڈی ایس پی صاحب نے کہا ہے، کوئی آ دمی بتائے بغیر ریسٹ ہاؤس پینہیں جائے گا''

ہے باہر ہمیں جائے گا۔'' ''میں تمہار سرڈی الیس ٹی کا آدی نہیں جوں اور نہ اس کا حکم انواضہ وری سمجیۃ اسد

''میں تمہارے ڈی ایس ٹی کا آ دمی نہیں ہوں اور نہاس کا تھم ماننا ضروری سمجھتا ہوں۔'' میرے لہجے میں بھی تلخی عود کر آئی۔

میں آگے بڑھا تو ہیڈ کانشیبل نے کمال جرأت نے میرا ثانہ تھام لیا۔

''جناب! پہلے آپ سر جی ہے بات کرلیں۔'' ''چیچے ہٹو۔''میں نے پھٹکار کر کہا۔''میں نہیں جانتا تمہارے سر جی کو۔''

اسی بختا بحثی میں ڈی ایس پی خود بھی باہر نکل آیا۔اس کے پیچھے بی پیچھے نتج ہری کرش بھی سلیپنگ گاؤن سنجالتا چلا آرہا تھا۔'' کیا کہتا ہے ہی؟'' ڈی ایس پی نے بڑی بدتمیزی سے اپنے ماتحت سے بوجھا۔

بیں نے کہا۔''راجپال صاحب، زبان سنجال کربات کرو۔ اپی عزت اپنے ہاتھ میں

تی ہے۔'' ''تو تو بے عزتی کرے گامیری۔'' راجیال خم ٹھونک کرمیرے سامنے آگیا۔اس کے

منہ سے شراب کے تصحفے اُڑر ہے تھے۔اتنے میں راجیال کا ایک چیچسب انسکٹر جالا پہلو سے
آیااور مجھے دھکا دے کر کہنے لگا۔'' کیابات ہے؟''میرا پیانہ صبر جو بہت دیر سے ہلکورے لے
رہا تھا ایک دم چھلک گیا۔میرا داہنا ہاتھ گھو ما اور سب انسکٹر تھیٹر کھا کر دور جاگرا۔ ڈی ایس پی
نے جوانی مجھے تھیٹر مارنا چاہائیکن دار خالی گیا۔اس وقت میں نے دیکھا، ڈی ایس پی کے قریب

نے جواباً بجھے تھیٹر مارنا چاہا میں وارخانی گیا۔اس وقت میں نے دیکھا، دیا۔ ب بی سے حریب کھڑاا۔ ایس آئی اپنے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھار ہاتھا۔میری بھر پورٹا نگ اس کے سینے پر بڑی اور وہ بھاری بھر کم ڈی ایس بی کواپنے ساتھ لیتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ بات ایک دم بڑھ گئی تھی اور اس میں سارا قصور ڈی ایس بی اینڈ کمپنی کا تھا۔ یوں لگتا تھا ڈی ایس بی کی بڑھ گئی تھی اور اس میں سارا قصور ڈی ایس بی اینڈ کمپنی کا تھا۔ یوں لگتا تھا ڈی ایس بی کی

برطان میری گھات میں بیٹھی ہے۔ ڈی ایس پی کے زمین بوس ہوتے ہی سب انسپکٹر نے اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں اور پانچ چھا المکار باہرنکل کر چیلوں کی طرح مجھ پر جھیٹ پڑے۔ جسیا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ایک المکار نے ریسٹ ہاؤس کا گیٹ باہرے بند کردیا تھا تا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی باہر نہ آسکے۔صرف بلال شاہ باہر تھا۔ وہ اصطبل کی طرف تا کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی باہر نہ آسکے۔صرف بلال شاہ باہر تھا۔ وہ اصطبل کی طرف

سے بھا گتا ہوا آیا۔ دو تین ہٹے کئے اہلکاروں نے اسے بھی دبوج لیا۔ ڈی ایس پی نے ہاتھ بڑھا کرریوالورمیرے لباس سے نکال لیا۔ پھر گالیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے بولا۔'' لے جاؤ

بر ما رور و رور میرے میں بند کردو۔ میں دیکھا ہوں کیے ان کی نوکریاں باقی رہتی ہیں۔' وہ دونوں کو اور کمرے میں بند کردو۔ میں دیکھا ہوں کیے ان کی نوکریاں باقی رہتی ہیں۔' وہ بلال شاہ کو بھی پولیس ملازم ہی سمجھ رہاتھا۔ میں نے جج ہری کرشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

'' ہری کرش! یہاں قانون کا جواحر ام ہور ہاہےتم دیکھ رہے ہوناں۔ یا در کھو میں عدالت میں '' مری کرش! یہاں قانون کا جواحر ام ہور ہاہےتم دیکھ رہے ہوناں۔ یا در کھو میں عدالت میں تم سے اس بارے میں پوچھوں گا۔'' جواب میں ہری کرش بزبردا کر رہ گیا۔ میں جا ہتا تو اب

ہے من بارسے میں پر پیرس کا ہے۔ بھی مزاحت کرسکتا تھااور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ خود کو چھڑانے میں کامیاب ہوجا تائیکن بات جتنی بڑھ گئی تھی میں اس سے زیادہ بڑھانانہیں چاہتا تھا۔ جالندھر کے پولیس اہلکار مجھے کے کہا ہے۔

دھلیتے ہوئے اصطبل کی طرف لے گئے اور چوکیدار کے کمرے میں بند کردیا۔ بلال شاہ کو بھی میرے ساتھ ہی دھکیل دیا گیا تھا۔ بلال شاہ مسلسل میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

جب دروازے کے قریب تیز تیز بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر کسی نے کاربین سے دو فائر کے اور دروازے پر لگا تالا تو ڑ دیا۔ دروازہ جھکے سے کھلا اور میں نے اپنے سامنے دو ڈھاٹا پوش افراد کو دیکھا۔ ان کے لباس گرد سے اُٹے ہوئے تھے اور آنکھیں شعلے برسارہی تھیں۔ ایک کے ہاتھ میں کاربین اور دوسرے کے ہاتھ میں دو نالی رائفل تھی۔ کاربین والے کو میں نے اس کی آنکھوں سے بہچان لیا۔ وہ فیک سکھی کا ایک پرانا ساتھی راجو بارا تھا۔ بارے کے متعلق کچھ پہنیں تھا کہ وہ ہندو ہے ، مسلمان یاسکھ کیکن یہ بات بھی تھی کہ اس کا اور فیک سکھ کا ساتھ پرانا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بارے کی صرف تصویری دیکھی تھی۔ اس کی وائیں کا ساتھ پرانا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بارے کی صرف تصویری دیکھی تھی۔اس کی دائیں آئی تھی تھی۔اس کی دائیں

''مہیں کیوں باندھ رکھا ہے ان سؤر کے بیتروں نے؟'' بیشاندار لقب بارے نے راجپال شکھاوراس کے عملے کے لئے استعال کیا تھا۔

بارے کے لیج میں اپنے لئے نرمی محسوں کر کے اچا تک ایک ٹی بات میرے ذہن میں آئی۔ میں نے اپنے لیج کو بالکل دھیما کرلیا اور ڈری ڈری آ داز میں کہا۔'' پیتے نہیں بھرا جی ،ہم نے تو کوئی غیر قانونی کا منہیں کیا۔سید ھے سادے بندے ہیں۔'' (بارا مجھے نہیں جانتا تھا) ''کہال سے آئے ہو؟''بارے کے ساتھی نے یو چھا۔

'' کپورتھلہ ہے ۔۔۔۔۔شکار کے لئے نکلے تھے یہاں آ کرخود شکار ہو گئے ہیں۔ بڑا مارا ہے جراجی ان پولیس والوں نے پنڈ اادھیر کرر کھ دیا ہے۔''

بارے کی آنکھوں سے جھائتی ہوئی ہدردی کچھاور گہری ہوگئی۔اس نے ہمیں باہر آنے کا اثارہ کیا۔ باہر کا منظر جیران کن تھا۔ پانچ دس منٹ کے ہگاہے نے ریسٹ ہاؤس کا نقشہ بی تبدیل کردیا تھا۔ کھڑکیاں درواز بے ٹوٹ چکے تھے۔ مین گیٹ کے عین سامنے ڈی ایس پی راجیال کی جیپ اوندھی پڑی تھی اور دھڑادھڑ جل رہی تھی۔ جیپ کے اردگرد کم از کم پانچ تازی کا راجیال کی جیپ اوندھی پڑی تھی اور دھڑادھڑ جل رہی تھی۔ جیپ کے اردگرد کم از کم پانچ کوڈاکوؤں پر چھوڑا تھااور ڈاکوؤں نے انہیں چھلنی کردیا تھا۔اصطبل کے عین سامنے ایک تازہ بتازہ لاش پڑی تھی۔ بیراجیال کا ایک ہیڈکانشیبل تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے اندراور باہر ڈھاٹا پی افراد دندیاتے اور بندوقیں لہراتے بھر رہے تھے۔ اب بات سے صاف ظاہر تھا کہ نہ پیش افراد دندیاتے اور بندوقیں لہراتے بھر رہے تھے۔ اب بات سے صاف ظاہر تھا کہ نہ مرف پولیس کا عملہ موقع سے فرار ہوگیا ہے بلکہ ریسٹ ہاؤس کے تخواہ دارمحافظ بھی جائیں بیا کی والیس کا عملہ موقع سے فرار ہوگیا ہے بلکہ ریسٹ ہاؤس میں نہیں تھا۔ وہ کل سہ پہر ہی اپنے تین کی افلوں کے ساتھ کیورتھلہ گیا تھا اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا فلوں کے ساتھ کیورتھلہ گیا تھا اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی

مجھے معلوم تھااس کی قیص کے نیچ اب بھی بھراہوار بوالور موجود ہے۔ لڑائی بھڑائی کے دوران میں اشارہ بھی کردیتا تو بلال شاہ نتائج سے بے پرواہ ہوکر ربوالور نکال لیتا اور دھائیں دھائیں گولیاں چلانا شروع کردیتا ۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میر سے اشار سے پر بلال شاہ کچھ بھی کرسکتا تھالیکن اگر میں ربیٹ ہاؤس کے درواز سے کہتا ہوں کہ میر نے لئی الی حرکت کرتا تو یہ بردی بے وقو فی ہوتی۔ بلال شاہ کے ربوالور سے انہی المکاروں کو نقصان پہنچنا تھا جنہیں نقصان سے بچانے کے لئے میں نے ڈی ایس فی سے متھالگایا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جالندھرکی پارٹی سے میری ہاتھا پائی ہولیکن جو کچھ ہواا تناا چا تک تھا کہ خواہش کے باوجود میں اسے روک نہ سکا۔

مجھی مجھی حالات اتنے تیز رفتار ہوجاتے ہیں کدان پر نظر ٹکانا مشکل ہوجاتی ہے۔ کہاں تو بیعالم تھا کہ ہم ریٹ ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے کسی ہنگا ہے کوترس گئے تھے اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ ہنگا ہے پر ہنگامہ کھڑا ہونے لگا۔ ابھی مجھے اور بلال شاہ کو کمرے میں بمشکل دی پندرہ منٹ ہی ہوئے تھے کہ اصطبل کے اردگر دہلچل محسوس ہوئی۔ یوں لگا کہ بھونچال سا آگیا ہے۔ پھر یکبارگی گھوڑوں کی ہنہنا ہٹ اور ٹاپوں سے درود یوار گوئج اُٹھے۔ پچھلکارتی ہوئی آوازیں سنائی دیں اور ایک دم فائر نگ ہونے آئی ۔ کھڑ کیوں کے شیشے ٹوٹے اور سپاہیوں کے بھا گنے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ ڈی ایس بی راجیال کی للکارتی ہوئی آ واز میرے کا نوں میں یزی نور کاویر چلو .....اویر چلو' وہ اپنے کسی رائفل مین کو ہدایت دے رہا تھا۔ پھر کسی نے آ ٹو میٹک من کا برسٹ مارا۔ ایک چیخ محوجی اور جیسے کوئی زینوں سے لڑھکتا ہوا برآ مدے کے پختہ فرش پر آن گرا۔ اتنے میں مارے کمرے کے بالکل قریب ایک تیز سریلی آواز گوئی۔ مجھے یہ جاننے میں ذرابھی دشواری نہیں ہوئی کہ یہ دھنی رام شکھ کی نوخیز بیوی کی آواز ہے۔وہ سن سے خوفز دہ ہوکر بری طرح بھا گی جارہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فائر نگ شدت پکڑ گئی۔ ریٹ ہاؤس کے مین گیٹ پر مینہ کی طرح گولیاں برس رہی تھیں۔اب دھاکوں کے ساتھ گندی گالیاں بھی سنائی دے رہی تھیں اور مختلف اشیاء کے ٹوٹے بھوٹے کی آوازیں آرہی تھیں۔ بلال شاہ نے گھٹے ہوئے کہج میں کہا۔''میرا خیال ہے ڈاکو پڑ گئے ہیں۔''اس کے خیال کو جھٹلانے کی کوئی وجینہیں تھی۔ کمرے سے باہر جو پچھ ہور باتھا وہسکے ڈاکوؤں کے سوا اورکون کرسکتا تھا .....وهنی رام سنگھ نے اس خطرناک علاقے میں ریبٹ ہاؤس بنایا تھا تو اس کی حفاظت کا بھی مناسب انتظام کررکھا تھالیکن مسلح افراد نے اس قدرا جا بک اور شدت سے حمله کیا تھا کہ بلال شاہ کی زبان میں''بیٹھلی اُتے'' ہوگئ تھی۔ہم حیران پریشان کھڑے تھے

canned By Wagar Azeem Pakistanipoint

ریٹ ہاؤس میں ہی تھی اوراب میں اے دو ہے کئے افراد کی گرفت میں دیکھ رہا تھا۔انہوں نے اس کے ہاتھ مونجھ کی رسی سے باندھ کرایک گھوڑے پر اوندھالیٹایا ہوا تھا۔وہ گھوڑے سے اُتر نے اسے دونوں طرف سے تھام رکھا تھا۔

جلد ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ریسٹ ہاؤس کے اندرایک اور خض ہلاک ہوا ہے۔ یہ جائندھرکا سول جج ہری کرش سنگھ تھا۔ تھری ناٹ تھری کی گولی اس کے سر پر لگی تھی اور کھو پڑی کا ایک حصہ صاف اُڑ گیا تھا۔ اس کا کریم کلرسلپنگ گاؤن خون سے لالہ زار ہورہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے اب صرف ایک خض موجود تھا اور وہ انسپکٹر اروڑ ا تھا۔ اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور وہ پورچ کے سامنے سر سبز لان میں پڑا کراہ رہا تھا۔ اس ڈرے کہ انسپکٹر اروڑ ا تھا۔ اس ڈرے کہ انسپکٹر کردیا اور یہ خیال نظام کریا کہ پولیس والوں کو این کے کی سزا ملی ہے۔ اب بلال شاہ میری کردیا اور یہ خیال نظام کیا کہ پولیس والوں کو این کے کی سزا ملی ہے۔ اب بلال شاہ میری چارے بال سے آگاہ ہو چکا تھا اور اس نے بھی چہرے پر مظلومیت طاری کرلی تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں لوٹ مار کرنے کے بعد اب سکے افراد جلد از جلد وہاں سے کھسک جانا جا ہتے تھے۔ بارے میں لوٹ مار کرنے کے بعد اب ساتھ تمہاری مرہم پٹی کرواتے ہیں اور شکار بھی کھیا ہے ہوئے ہیں تم کہا۔ دیا اس کا لہے معنی خیز تھا۔ اس کا لہے معنی خیز تھا۔

اندھا کیا جا ہو دوآ تکھیں۔ ہم تو کب سے ان کے ساتھ جانے کو تیار بیٹے تھے۔
ہرحال معمولی پس و پیش ظاہر کر کے ہم نے آبادگی ظاہر کردی۔ اصطبل گھوڑوں سے ہم اہوا
تھا۔ بار بے اور اس کے ساتھیوں نے دس صحت مند گھوڑ ہے ان میں سے چن لئے تھے۔ کوٹ
کے ان دس گھوڑوں کی مالیت ہزاروں میں تھی۔ ان میں سے ایک گھوڑا جھے اور بلال شاہ کو
دے دیا گیا۔ مز بے کی بات سے ہے کہ بلال شاہ کے جھے میں وہ گھوڑا آیا جو واقعی اس کا اپنا
تھا۔ انسکٹر اروڑا کو زخمی حالت میں وہیں پڑار ہنے دیا گیا تھا۔ لاشیں بھی جوں کی توں پڑی
تھیں۔ بے خوف ڈ اکوؤں کا بیہ جھا گھوڑوں پر سوار ہوا اور ہمیں لئے کر آنا فانا جنگل میں داخل
ہوگیا۔ اب صبح کا اجالا جھلنے والا تھا۔ جنگل جاگ اُٹھا تھا اور پرندے شاخوں پر چپجبار ہو
تھے۔ ڈاکوؤں کا جھا ہوائی فائر نگ کرتے ہوئے ڈیک نالے میں سے گزرا اور اس پُہ خطر
علاقے میں داخل ہوگیا جہاں چے چے پر لا قانونیت کا راج تھا۔ یہاں جھاڑ جھنکاڑ کڑ ت

جے۔ایک برس پہلے سرکنڈوں کے کسی ایسے ہی جھنڈ میں ڈاکوؤں نے انگریز کپتان کو گھیر کر اس کمپنی کو تہم نہمں کردیا تھا۔ جوں جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے راستے تنگ اور جنگل گھنا ہوتا گیا۔ کہیں کہیں مسلح افراد سے ٹر بھیڑ بھی ہوئی۔ دیکھنے میں بیلوگ آوارہ گرددیباتی نظر آتے ہے لیکن حقیقت میں ڈاکو تھے۔ بیلوگ بارےاوراس کے ساتھیوں سے کافی مرعوب نظر آتے

ی کہیں کہیں سی افراد سے ٹر بھیڑ بھی ہوئی۔ دیکھنے میں بیلوگ آوارہ کرددیہائی نظر آتے سے لیکن حقیقت میں ڈاکو تھے۔ بیلوگ بارےاوراس کے ساتھیوں سے کافی مرعوب نظر آتے سے۔ جھک کرسلام کرتے تھے اور فورا راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ راستے میں ایک دومقامات پر ہمیں فائرنگ کی آوازیں بھی سائک دیں۔ دوسروں کی طرح بلال شاہ اور میں نے بھی اپنے ہمیں فائرنگ کی آوازیں بھی سائل دیں۔ دوسروں کی طرح بلال شاہ اور میں نے بھی اپنے چرے چادروں میں چھپار کھے تھے لہذا اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ یہاں اتفاق سے بھی کوئی ہمیں بچپان سکے گا۔ بارارات میں مجھے کے سلسل با تیں کرتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم بازیکڑ نے کے لئے نگلے ہوئے تھے۔ لاہور کے ایک ٹھیکیوار نے کہا تھا کہوہ شکاری باز کی قیمت ایک ہزار رو بید دے گا۔ ہم بیروزگار ہیں۔قسمت آزمانے نکل کھڑے ہوئے۔ بارا مجھے سمجھانے کے انداز میں بولا۔

''استاد! کیا بچوں جیسی باتیں کر رہاہے۔قسمت آز مائی نہیں جاتی قسمت بنائی جاتی ہے اورقسمت باز سے نہیں بازوؤں سے بنتی ہے۔ان بازوؤں میں بندوق اُٹھاؤ پھر دیکھوتمہارے ہاتھ کی کئیریں کیسے بدلتی ہیں۔۔۔۔''

ای طرح کی با تیں کرتے ہم نے قریباً دس میل کا فاصلہ طے کیا اور ایک بڑے میلے کے دامن میں پہنچ گئے۔ اس میلے کے اوپر اور اردگر دکٹر ت سے جنٹر اُگا ہوا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی کھوہ نظر آئی۔ کہا نہیں جاسکتا تھا کہ کھوہ قدرتی ہے یا بنائی گئی ہے بہرحال اس ویرانے میں سرچھیانے کے لئے بہت مناسب جگھی۔ جنگلی جانوروں سے بچاؤ کے لئے کھوہ کے دہانے پر ایک پچی ویواری بنا دی گئی تھی۔ اس دیوار میں لکڑی کا دروازہ لگا تھا۔ اس کے علاوہ دیوار میں کچھر نے بھی بنا دی گئی تھے۔ ویکھتے ہی اندازہ ہوجاتا تھا کہ بیرانفل وغیرہ کے لئے ہیں اور بید دیوار ایک طرح سے مور ہے کا کام بھی دیتی ہے۔ پہلا خیال ذہن میں کے لئے ہیں اور بید دیوار ایک طرح سے مور ہے کا کام بھی دیتی ہے۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ ہم مزل پر پہنچ گئے ہیں۔ یعنی بیکھوہ میک شکھ اور شہباز کا ڈیرہ ہے، لیکن پھر فور آہی یادآیا کہ ایازی نے تو پچھاور بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں چند کچے کو مٹھے بینے یادآیا کہ ایازی وی ایازی نے تو پچھاور بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں چند کے کو مٹھے بینے یادآیا کہ ایازی دیان کی ایازی دیاں کا کہنا تھا کہ وہاں چند کے کو مٹھے بینے یادآیا کہ ایازی دیاں کا کہنا تھا کہ وہاں چند کے کو مٹھے بینے یادآیا کہ ایازی دی ایازی دی ایازی دیانے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں چند کے کو مٹھے بیا

ہوئے ہیں اور زمین ہموار ہے۔ یقینا یہ کوئی اور جگہ تھی۔ بہرحال اینے طور پر میں شہباز

پہلوان کا سامنا کرنے کے لئے بوری طرح تیارتھا۔ شہباز پہلوان مجھے بیجا نتا تھا۔اس کے

سلمنے جاتے ہی ہمارا بھانڈا پھوٹ جانا تھا۔ دعا یہی تھی کہ شہباز پہلوان سے سامنا نہ ہواور

پر لافا تونیت ہ ران ھا۔ یہاں جدر بسیر کر اور است موقع پر ہوکہ ہم اس پر قابو پاسکیں نہ کہ وہ ہمیں چوہے دان میں پھنسا لے۔ تھے اور ان کے کنارے بلندو بالا سرکنڈ ہے جھوم رہے Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

بلال شاہ کا بھرا ہوار یوالوراب میری قیص کے نیچنش ہو چکا تھا اور میں اسے استعمال کرنے کے لئے دل وجان سے تیار تھا۔

ہمیں کھوہ کے اندر پہنچا دیا گیا۔ دھنی رام کی کم عمر مجراتی بیوی کامنی رائے میں مسلسل آہ و بکا کرتی رہی تھی ۔ کھوہ میں پہنچ کر بارے نے اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا ہٹایا تو لڑکی کارونا دھونا اور بلند ہو گیا۔ وہ نازوقعم میں بلی عیش وعشرت کی عادی، اس سخت کھر درے ماحول میں آئی تھی تو ہُری طرح کراہ اُٹھی تھی۔ پہلے تو وہ بارے وغیرہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیق ر ہی اور انہیں اپنے امیر کبیر شو ہر کے اثر ورسوخ سے ڈراتی رہی ..... پھر منت ساجت پر اُتر آئی اور دیوی دیوتاؤں کے واسطے دینے گئی۔ بارے اور اس کے ساتھیوں پراس دادفریاد کا بھلاکیا اثر ہوسکتا تھا۔انہوں نے ہاتھ کھولے بغیراہے گردآلود فرش پر پننے دیااورڈ رادھمکا کر چپ کرا دیا۔ جلد ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹیک سنگھ اور شہباز کا مرکزی ڈیرہ یہی ہے لیکن اس وقت وہ دونوں یہاں موجود نہیں تھے۔ (وہ ای ڈیرے پرتھے جس کا ذکر ایاز عرف ایازی نے کیا تھا....معلوم ہوا کہ کیے کوٹھوں والا وہ ڈیرہ یہاں سے پانچ میل مشرق کی طرف ہے ) کھوہ میں پہنچتے ہی بارے نے ہماری مرہم پٹی کروائی اور مزے دار کھانا کھلایا۔ سالن شکار کے موشت سے بنایا گیا تھا۔ساتھ میں جھونی جھونی مجنڈی توری جیسی مجھلیاں تھیں جنہیں کھال اورسرسمیت بکایا گیا تھا۔اس کے علاوہ بکری کے دودھ کا دبی اورشراب کے دو بوے تھے۔ اس آخری آئیٹم کے سواہم نے سب کچھ کھایا بیا۔ بارے اور ایس کے ساتھیوں نے جنگل میں منگل کررکھا تھا۔ طبلے سے لے کر گراموں فون تک اور شیشے تنکھی سے لے کر گرم حمام تک سب کچھاس ڈیرے پرموجودتھا۔

رات کوہم پرالی کے بستر پر آرام ہے سوئے۔ اگلے روز بارے نے مجھے بتایا کہ آئ شام برا سردار آرہا ہے۔ وہ ہمیں اس ہے ملوائے گا اور کوئی الیی نوکری دلوانے کی کوشش کرے گا جس میں خطرہ نہ ہو اور معاوضہ بھی اچھا ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بارے نے ابھی تک ہمارے سامنے تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ مفرور ڈاکو ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کا سردار یہاں کا بااثر شخص ہے اردگرد کا جنگل اس کی ملکیت ہے اور سردار کے دم قدم سے علاقے میں امن وامان قائم ہے۔ اس نے اپنے بااثر سردار کا نامی گرامی نہیں بتایا تھا لیکن بتائے بغیر ہی میں سمجھ رہا تھا کہ وہ فیک شکھ کی بات کر رہا ہے۔

یں بھر ہوں میروں ہے۔ میں اور میں آزادانہ آس پاس کے علاقے میں گھومتے رہے۔ میں سہ پہر تک ہم یعنی بلال اور میں آزادانہ آس پاس کے علاقے میں گھوم تھر کر نے اردگر د کے پُر بیج راہتے اچھی طرح ذہن نشین کر گئے۔ ہم نے کھوہ میں بھی گھوم پھر کر

دیکھا۔ یہ کھوہ کافی وسیع تھی اور اس کے اندر دو تین اور سرنگیں بھی تھیں۔ ایک سرنگ غالبًا دیکھا۔ یہ کھوہ کافی وسیع تھی اور اس کے اندر دو تین اور سرنگیں بھی تھیں اور دہانہ یاور جی خانے کے طور پر استعال ہوتی تھی۔اس کی حجیت دھو ئیس سے کالی ہور ہی تھی اور دہانہ

بادر جی خالے مے طور پر اسمان اول میں مالی کھر رکھ کر بند کردی گئ تھی اور یہاں ایک خوناک نظر آتا تھا۔ اس سرنگ کے ساتھ والی سرنگ پھر رکھ کر بند کردی گئ تھی اور یہاں ایک مسلح محض پہرہ دے رہا تھا۔ یہ بات جمیس تمین ماہ بعد معلوم ہو سکی کہ اس سرنگ میں لوث مار اور مشابت کا ذخیرہ تھا۔ آثار سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس ڈیرے پرعورتیں وغیرہ بھی لائی اور مشابت کا ذخیرہ تھا۔ آثار سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ اس ڈیرے پرعورتیں وغیرہ بھی لائی

واتی ہیں۔ حاتی ہیں۔

جاں ہیں۔ دو پہر کے فوراً بعد بارا اور اس کے ساتھی جیسے کسی ضیافت کی تیاری کرنے گئے۔ دو بحرے لائے گئے۔ان میں ہے ایک کا جھٹکا کیا گیا اور دوسرے کے گلے پرچھری چھیری

کرے لائے گئے۔ ان یں سے ایک ہی جی میں اور در سرے سے ایک ہی ہی اس کا سی ہور در سرے سے سے پیدا ہوں کا سرکا گئی۔ چند مرغیاں بھی جان سے گئیں۔ تا نبے کے تین بڑے بڑے رہے وقت کوئی شخص مستی میں رہنے گئے۔ چائی والا گرامونون زور وشور سے نج رہا تھا اور کسی کسی وقت کوئی شخص مستی میں اُٹھ کرنا چنے بھی لگتا تھا۔ شام ہونے تک غار میں موجود افراد کی تعداد ساٹھ ستر تک بہنچ گئے۔ اُٹھ کرنا چنے بھی لگتا تھا۔ شام ہونے تک غار میں موجود افراد کی تعداد ساٹھ ستر تک بہنچ گئے۔

اندهیرا گہرا ہوا تو بلال اور میں نے چین کا سانس لیا۔ اب ہمارا پہچانا جانا خاصا مشکل تھا۔ مشعلوں اور لالٹینوں کی روثنی آئی زیادہ نہیں تھی کہ ایک نظر میں کسی کوشنا خت کیا جاسکتا۔ ویسے

متعلوں اور لاکتینوں کی روسی آئی زیادہ ہیں کی کہ ایک تھریں کی وساخت ہو ہو معادیت بھی بہت سے دوسرے افراد کی طرح ہم نے بھی چا دروں کے ڈھاٹے سے بنار کھے تھے۔ پلاؤ اور قورے کی خوشبو کھوہ میں بھیل گئی تو سب کی بھوک بھی چیک اُٹھی ..... بڑا سردار کوئی

پلاو اور تورکے کی تو بوتوہ میں میں ہی جب ہیں۔ آٹھ بجے کے لگ بھگ ڈیرے پر پہنچا۔ میں نے اسے ہیں گز دور ہی سے پہچان لیا۔ وہ سو فیصد فیک شکھ تھا۔ چیکتا ہوا سانولا رنگ اورانگارہ آتکھیں۔اس کے کندھے سے پستول لٹک

ر ہاتھا۔اس کے ساتھ شہباز پہلوان تھا۔وہ پہلوان جو چند ماہ پہلے اکھاڑے کی شان تھا۔ بے راہ روی میں آئی دورنکل گیا تھا کہاہے پہچانیا مشکل ہور ہاتھا۔جسم بھدا ہو چکا تھا۔ آنکھوں

راہ روی میں آئی دور تک کیا تھا کہ اسے پہانات کی بورہ مات آبا معد مدیب مسلم افراد کے گرد ساہ طقے تھے۔ وہ سرتا یا نشے میں غرق نظر آتا تھا۔ وہ دونوں کھوہ میں پہنچ تو مسلح افراد نے جھک جھک کر مصافحے کرنے شروع کردئے۔ ججوم کے سبب میں اور بلال شاہ اس''دعا

سلام'' سے پچ گئے ۔کھوہ میں ہی ایک ہموار جگہ پر کھانا لگا دیا گیا۔ دلیں اور ولا بی شراب کی بوتلیں گردش میں آگئیں ۔کھانے کے دوران ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ اب مجرے کا پروگرام ہوگا۔کمی قریبی گوشے سے ہارمونیم کے سُر درست کرنے کی آوازیں آرہی تھیں ۔تھوڑی ہی

ہوں۔ کامریبی توسے سے ہار توں سے سر در تھ رہے گا جاتے ہوئے گا ہوئے۔ دیر بعد جو پردے کے پیچھے تھا وہ سامنے آگیا۔ بیددوسیکنڈ ہینڈ طوائفیں تھیں۔ نہ رنگ نہ روپ چہروں پر سرخی یاؤڈر، جسم ڈھلکے ہوئے لیکن عورت کے لئے ترہے ہوئے مردوں بلکہ

ہروں پر سری پاؤڈر، بم دھتے ہوئے بین ورٹ کے سے سے سات میں۔ 'مردودوں'' کے لئے یہی پری زادیاں تھیں۔ کھانے کے بعدایک تھنٹے تک خوب ہلا گلا ہوا۔

m

مردار کوئسی شے کی جرورت ہوگی تو مولا کہہ کر آواج دے گا۔ درواجا کھول کر اندر چلے جانا۔ گھرانانہیں۔'' گھرانانہیں۔''

W

نیند کی وجہ سے سردار بارے کے جہاز بھی اب ممل طور پر ڈوب کیے تھے۔ ہاتھ لہرا کر بولا۔''اور ہاں وہ پولیس والے ماں کے ویرا پی کڑی لینے آ جائیں تو سب کو مار دینا۔۔۔۔سب كو مار دينا ب فكر ہوكے .... ميں صبح أثھ كر .... خود نبث لوں گا بائيكورث كے وڈے مامے ہے۔'' پینہیں وہ نشے میں کیا اول فول بک رہا تھا۔ ذرا دیر بعد وہ گونج دارخرائے لینے لگا۔ سوتے میں اس کی پھر کی آئکھ ادھ کھلی تھی اور خوفناک لگ رہی تھی۔مولا سنگھ نے مجھے دھیل کر خاکی دروازے کی طرف بھیج دیا۔ یہ دروازہ مچیس تمیں گز آگے تھوہ کے باکیں جھے میں تھا۔ کوئی یون گھنٹہ پہلے کامنی کی چینیں اس دروازے کے پیچھے سے بلند ہوئی تھیں میں دروازے کے پاس پہنچا تو اندر مکمل خاموثی تھی لیکن پھراجا تک د بی د بی آوازیں سنائی دیے لگیں۔کامنی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔'' جھوڑ دے مجھے اب میں جاؤں گی۔'' ٹیک سنگھ کی مخمورسر گوشی ابھری۔''ابھی کہاں میری جان، اتنی کمبی رات پڑی ہےاںیاظلم ڈھاؤگی تو مرجائے گاتمہارا دیوانه ..... " تب اندر سے ایک بار پھر ہاتھا پائی کی آوازیں آنے لگیں۔میری پیشانی کینے سے تر ہور ہی تھی۔ اب اور انتظار میرے بس میں نہیں تھا۔مولا سنگھ نے کہا تھا کہ آواز آئے تو دروازہ کھول کر اندر چلے جانا۔ اس کا مطلب ہے دروازہ کھلا ہے۔ میں نے بھرا ہوا ریوالور ہاتھ میں لیا اور تیزی ہے اندرکھس گیا۔لالٹین کی مرهم روشنی میں میری نگاہ سب سے پہلے ٹیک

ہا تھ کے منحوں چہرے پر پڑی۔

''خبردار۔' میں نے پھنکار کرکہا۔''حرکت مت کرنا۔' میرے ریوالور کی نال اس کے سرے تقریباً پانچ فٹ دورتھی۔ نشے میں نزدیکیاں اور دوریاں کون دیکھا ہے۔ ٹیک سنگھ نے ہمیں ریوالور کونظر انداز کر کے جھے پر جھپٹنا چاہا۔ جھے گولی چلانا پڑی۔ دھا کہ ہوا اور ٹیک سنگھ کی بیٹانی پردائیں آنکھ کے میں او پر ایک ساہ نشان نمودار ہوگیا۔ بیموت کا نشان تھا۔ سیاجل پیٹانی پردائیں آنکھ کے میں او پر ایک ساہ نشان نمودار ہوگیا۔ بیموت کا نشان تھا۔ سیاجل کی وہ مہرتھی جو قدرت نے میرے ہاتھوں ایک بدکار کے ماتھ پر لگوائی تھی۔ بیم ہر لگتے ہی اس دنیا ہے اس کا جانا ضروری ہوگیا تھا۔ ٹیک سنگھ کی آنکھیں تھلی کی تھلی رہ گئیں۔ وہ کئے شہر کی طرح کامنی کے پاؤں میں گرا۔ وہ چینی ہوئی آنٹھی اور خود کو کسی چادر میں پیٹتی ہوئی اسے میری نگاہ دوسری چاریائی پر پڑی۔ لائٹین اس چاریائی کے ایک کونے میں جاتھیں۔ اب میری نگاہ دوسری چاریائی پر پڑی۔ لائٹین اس چاریائی کے ایک کونے میں جاتھیں۔ اب میری نگاہ دوسری چاریائی پر پڑی۔ لائٹین اس چاریائی کے ایک کونے میں جاتھیں۔ اب میری نگاہ دوسری چاریائی پر پڑی۔ لائٹین اس چاریائی کے ایک کونے میں جاتھیں۔ اب میری نگاہ دوسری چاریائی پر پڑی۔ لائٹین اس چاریائی کے ایک کونے میں جاتھیں۔ اب میری نگاہ دوسری چاریائی پر پڑی۔ لائٹین اس چاریائی کے انگھیں۔ اب میری نگاہ دوسری چاریائی پر پڑی۔ لائٹین اس چاریائی کونے میں جاتھیں۔

فریب رکھی تھی۔ لہذا یہاں کا منظرزیادہ روش تھا۔ میں نے شہباز کو دیکھا۔ وہ آتکھیں سکوڑ

میں نے قریب بیٹھے ایک سکھ نو جوان سے پوچھا۔''یار وہ ولایت مجھل کہاں ہے، جوکل سردار بارانا لے پار سے پکڑ کرلایا تھا۔''میرااشارہ نوخیز کامنی کی طرف تھا۔

نوجوان نے ایک گالی میری طرف اچھالی اور بولا۔" تجھے بڑی فکر ہے تیری کچھگی تو نہیں ہے۔" قریب بیٹے دو گجراتی بدمعاش زور زور سے بننے گئے۔ بے غیرتی کا ڈرامہ ضروری تھااس لئے میں نے بھی بننے میں ان کا ساتھ دیا۔ ایک گجراتی بدمعاش بولا۔" آج وہ ولا پی مجھلی سردار فیک سنگھ کے دستر خوان پر ہج گی، کل استاد شہباز کے دستر خوان پر، پرسوں سردار بارا کے دستر خوان پر، پھر مولا سنگھ ۔ سب پھر ٹہ کا سنگھ کالیا، پھر شاہ دین، پھر پر بت کمار باؤر والا ۔ " ہم تم کس تنجی میں آتے ہیں شنراد ہے۔ ہم تک پہنچتے ولا تی اور دیلی سب مجھلیاں بولا۔" ہم تم کس تنجی میں آتے ہیں شنراد ہے۔ ہم تک پہنچتے دلا تی اور دیلی سب مجھلیاں ایک جیسی ہوجاتی ہیں۔ اس لئے زیادہ فکر مت کرواور لال پری کو چوم چاٹ کر سوجاؤ کیہیں آگ کے پاس۔"

دهیرے دهیرے مجھے اندازہ ہور ہاتھا کہ اس جشن کی وجدوہ کامیاب حملہ ہے جوکل مبح بارے اور اس کے ساتھیوں نے ریسٹ ہاؤس پر کیا تھا۔ اینے ایک بھی شخص کی جان گنوائے بغیروہ ریسٹ ہاؤس کوئبس نہس کرآئے تھے اور مال غنیمت میں کئی تولے زیور اور سامان کے علاوہ ایک چلتی پھرتی قیامت بھی اُٹھا لائے تھے .... رات گیارہ بجے کے قریب محفل برخاست ہوگئ۔ وہ افرادجنہیں جنگل میں پہرہ دینا تھا یا دوسری جگہوں پرسونا تھا کھوہ سے رخصت ہوگئے۔ ٹیک سنگھ اور شہباز پہلوان بھی جھومتے ہوئے اُٹھے اور کھوہ کے اندرولی جھے کی طرف چلے گئے۔ان کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد کسی گوشے سے کامنی کی د بی د بی چین ابھرنے لگیں۔ضمیر زندہ ہوتو ایسی چینیں س کر انسان کےجسم کی بنیادیں ہل جاتی ہیں کیکن کھوہ کے باسیوں کود کی کر لگ رہا تھا کہ انہیں کسی نے بھڑ کتا ہوا لطیفہ سنایا ہے۔ وہ تہتیے لگاتے اورمتی میں اُٹھ اُٹھ کرنا چنے لگے جوزیادہ من چلے تھے وہ ناچتے ناچتے ایک آ دھ ہوانی فائر بھی کردیتے تھے۔ بڑا دحشیا نہ منظر تھا یہ مستثراب بدستور بی جار ہی تھی۔ یہاں تک کہ سب تفیل ہونے لگے۔ سردار بارااورایک جالندھری بدمعاش مولاسنگھ آخر تک جاگتے رہے کیکن پھران پربھی نیند حاوی ہونے گئی۔ بارے نے نیم باز آنکھوں سے مجھے دیکھااور بولا۔ "استادتُو بردا كھوچل ہے۔اتى ج ھائى ہے پھر بھى چنگا بھلا ہے۔"اہے معلوم نہيں تھا کہ بلال اور میں نے جتنی بی ہے وہ سب کھوہ کی کچی زمین میں جذب ہو چکی ہے۔مولا سکھ ہیرے کندھے پر ہاتھ مار کر کہنے لگا۔''اچھا۔۔۔۔۔جا پھر اُدھر خاکی درواجے پر پہرہ دے۔

جا پھر اُدھر خاکی درواجے پر پہرہ دے۔ Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoin

ہم پہرے داروں کا خطرہ مول لئے بغیر ڈیرے کی حدود سے نکل سکتے تھے۔ و ایک فرلا گ کے فاصلے پر دوسلح افراد سے ہماری ٹر بھیٹر ہوگئ۔ انہوں و سے میں میں میں میں انہوں کے انہوں نے ہمیں روکنا جایا۔میرے ہاتھ میں بھری ہوئی رائفل تھی اور میرے سامنے وہ افراد تھے جو ۔ کپڑے جاتے تو سینکڑوں برس قیداور کئی کئی کھانسیاں ان کے جصے میں آتیں۔میرے دل میں ان کے لئے ذرا بھر رحم نہیں تھا۔ میں نے بے دریغ لبلبی دبائی۔ کیے بعد دیگرے وہ دونوں اچھل کر جنتر کی جھاڑیوں میں گرے۔ایک شخص کے ہاتھ میں لالٹین تھی جواس کے گرتے ساتھ ہی بچھ گئی۔اب جاروں طرف گہری تاریکی تھی۔ میں دیکھ نہیں سکا کہ وہ زندہ یے ہیں یاا پنے انجام کو بینے گئے ہیں۔میرےاشارے پر بلال شاہ اور کامنی ڈیک نالے ک طرف برصنے لگے۔ ڈیڑھ دومیل آ مے پھر ہمیں روک لیا گیالیکن اس دفعہ روکنے والے زیادہ ہوشیار چالاک نہیں تھے۔ ہم نے انہیں چکمہ دیا کہ ایک ساتھی زخی ہوگیا ہے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جارہے ہیں۔ان افراد کے پاس ماچس کے علاوہ اورکوئی روشی نہیں تھی۔وہ تیلیاں جلا جلا کر ہمارے چہرے دیکھنے کی کوشش کررہے تھے۔ پھر ہمیں راستہ دے دیا ..... ڈیک نالے تک کا وہ سفر بے حد دشوار بلکہ نا قابلِ فراموش تھا۔اس کی تفصیل میں گیا تو ہیہ 🧲 روئیداد بہت طویل ہوجائے گی۔بس سیجھ لیس کہ تاریک اور شخصرے ہوئے جنگل میں وہ پہاڑ جیسی رات تھی جس کا ہر بل ہم نے ایک عذاب کی طرح کا ٹا۔سفر کے دوران ہم ایک مرتبه راسته بهی بھولے لیکن قسمت انجھی تھی کہ جلد ہی'' راہِ راست'' پرآ مکئے۔مشرق کی طرف 🔘 سے سپیدہ سے خمودار ہور ہاتھا۔ آخر ہم خراشوں، زخموں اور تھکن سے پجو رڈیک نالے پر پہنچے اوراس خطرناک حدکو یارکر کے کھلے علاقے میں آگئے۔

☆=====☆=====☆

الکی ساتھ کی موت اور شہباز پہلوان کی گرفتاری کوئی معمولی واقعنہیں تھا۔ علاقے میں کھلبلی بچ گئی۔ شہباز پہلوان کو پہلے کپورتھلہ اور وہاں سے امرتسر لے جایا گیا۔ یہاں ہبتال کھلبلی بچ گئی۔ شہباز پہلوان کو پہلے کپورتھلہ اور وہاں سے امرتسر لے جایا گیا۔ یہاں ہبتال سے باہر شہباز کم کی مرجم پئی کی گئی۔ ہبیتال سے باہر شہباز کم کوریکھنے والوں کا ججوم اکٹھا ہوگیا۔ گوئی نگلنے کے بعد شہباز پہلوان قدرے چاق و چو بندنظر آنے لگا۔ ڈاکٹروں کے خیال میں اس کا چھسات روز ہبتال میں رہنا ضروری تھا۔ ہبتال میں اسے تھکڑیاں گئی تھیں اور چوہیں تھنے پولیس کی گمرانی میں تھا۔ ایک روز میں اسے دیکھنے میں اسے تھکڑیاں گئی تھیں اور چوہیں تھنے پولیس کی گمرانی میں تھا۔ ایک روز میں اسے دیکھنے گیا تو وہ لڑکی اس سے ملنے آئی ہوئی تھی جو ہڑے اور چھوٹے بھائی میں نساد کی بنیاد بی تھی۔ میرا مطلب صفیہ سے ہے۔ میں ایازی کے ہؤے میں اس کی تصویر دکھے چکا تھا اس لیے میرا مطلب صفیہ سے ہے۔ میں ایازی کے ہؤے میں اس کی تصویر دکھے چکا تھا اس لیے میرا مطلب صفیہ سے ہے۔ میں ایازی کے ہؤے میں اس کی تصویر دکھے چکا تھا اس لیے میرا مطلب صفیہ سے ہے۔ میں ایازی کے ہؤے میں اس کی تصویر دکھے چکا تھا اس لیے میرا مطلب صفیہ سے ہے۔ میں ایازی کے ہؤے میں اس کی تصویر دکھے چکا تھا اس لیے میرا مطلب صفیہ سے۔ میں ایازی کے ہؤے میں اس کی تصویر دکھے چکا تھا اس لیے میرا مطلب صفیہ سے۔ میں ایازی کے ہؤے میں اس کی تصویر دکھے چکا تھا اس لیے میرا مطلب صفیہ سے۔

اس کا ہاتھ اپنی رائفل کی طرف بردھا۔ دوسرا دھا کہ ہوا اور 38 بورکی گولی شہباز کے بائیں کندھے میں دھنس گئی۔اس نے کراہ کرا پنا کندھا دوسرے ہاتھ سے تھاما۔ میں نے آ گے بڑھ کرایک زوردار مھوکراس کے منہ پر ماری کل کا نامی گرامی پہلوان ایک خشہ برج کی طرح ٹوٹ کر جاریائی سے نیچے جاگرا۔ دھاكوں كى آواز بورى كھوہ ميں كوتى كھى۔ ميں جانا تھا بدمست شرابیوں میں سے کئی ہڑ بڑا کرا ٹھ بیٹھے ہوں گے اوراگر وہ ندا تھے ہوں گے کھوہ سے باہر پہرہ دینے والے ہوشیار ہو گئے ہول گے ..... مجھے اور بلال شاہ کوایک خطرناک صورت حال کا سامنا تھالیکن دس بارہ سکنڈ خیریت ہے گزر گئے تو مجھ پر ایک اطمینان بخش حقیقت کھلی .....دھاکوں کی آ واز نے کسی کو جگایا تھا اور نہ ہوشیار کیا تھا۔ مجرے کے دوران اور بعد میں کھوہ کے اندرمسلسل ہوائی فائزنگ کی جاتی رہی تھی اور ان دھاکوں کو بھی اسی فائزنگ کا حصة مجھ ليا عمال بلال شاہ بھا كتا ہوا اندرآيا اوراس نے بتايا كە كھوہ كے دہانے برچھ سات مھوڑے موجود ہیں اور وہاں کوئی چوکیدار بھی موجود نہیں۔ میں نے لائین اُٹھا کرشہاز بہلوان کا چرہ و یکھا۔ جاریائی سے گرتے ہی اس کے سریر چوٹ لگی تھی اور پیشانی لہولہان ہور ہی تھی۔ وہ نشے میں تو پہلے ہی تھا۔اب زخمی ہوکر اس کا دم خم بالکل ختم ہوگیا تھا۔اس پر "را کھ کے پہاڑ" والی مثال صادق آتی تھی۔ میں نے ایک پکڑی ہے اس کے ہاتھ پشت پر کس دیے اور پھر بلال شاہ کے ساتھ مل کرمنہ پر کپڑا بھی ٹھونس دیا۔اپ قریب ٹیک سنگھ کی کیم تھیم لاش دیکھ کر کامنی مسلسل تھٹی تھٹی آ واز میں چیخ رہی تھی۔ میں نے ڈانٹ کراہے جب کرایا۔ بلال شاہ جلدی جلدی کمرے کی تلاثی لے رہا تھا۔اس تلاثی کے سبب ہمیں ٹیک سنگھ وغیرہ کے خلاف چنداہم جوت حاصل ہو گئے۔ پہلوان شہباز بہت وزنی تھا۔ کم از کم میرے یا بلال شاہ کے لئے اے کندھے پر اُٹھاناممکن نہیں تھا۔ ہم اے کندھوں سے تھام کر تھینے ہوئے کھوہ سے باہر لے آئے۔ وہ نشے میں غول عال کررہا تھا اور بار بارسر کو جھنکے دیتا تھا بہلوان کو گھوڑے پر لا دنا ایک مسکلہ تھا۔ یہ مسئلہ حل کرنے میں کامنی نے بھی ہماری مدد کی -ہم نے مل جل کرا ہے گھوڑے پر اوندھا ڈال دیا۔ بلال شاہ نے بڑی پھرتی کے ساتھ ایک ری کی مدد سے پہلوان کوزین پرکس دیا۔ ہم نے تین صحت مند گھوڑے چنے اور انہیں راسول سے تھام کر دھیرے دھیرے ڈھلوان کی طرف بڑھنے گئے۔ اب ہم بوری طرح مسلح متھ۔ میرے ہاتھ میں شرباز پہلوان والی طاقتور را تفل تھی جب کہ بلال شاہ بھی ایک خود کار را تفل ے مسلح تھا۔ بیزندگی اور موت کا کھیل تھا اور ہم کسی بھی یُری صورت وال کے لئے بوری طرح تیار تھے۔کل دو پہر ہی میں ایک محفوظ راستہ دیکھ چکا تھا۔ بیراستہ تھوڑ اساطویل تھالیکن

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

پہچان گیا۔ لڑکی کے لباس اور حیال و هال سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بیجے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ پنجابی منیاروں کی طرح او کچی لمبی اور جوان تھی کیکن ملیاروں کی طرح اُن پڑھ نظر نہیں آتی تھی۔میرے پہنچتے ہی وہ پہلوان کے پاس ہے اُٹھ کر باہر چلی گئے۔ میں چند کاغذوں پرانگوٹھا لگوانے پہلوان کے پاس آیا تھا۔انگوٹھا لگوا کرواپس جیون چلا گیا۔شام تک مجھے پورن کچھ کے متعلق اپنی رپورٹ تیار کر کے انگریز ایس پی تک پہنچانی تھی ....شام کو ابھی میں بمشکل فائل سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دھا کہ خیز خر ملی ..... کچھ سکے سکھوں نے ہپتال میں شہباز پہلوان پرحملہ کیا تھا اور اسے شدید زخمی کرکے فرار ہو گئے تھے۔اس سنسی خیز خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دھیان فوراً وچن سنگھ پہلوان کے وارثوں کی طرف گیا۔سب کام چھوڑ کر میں بھا گم بھاگ پھر امرتسر پہنچا۔معلوم ہوا کہ شہباز پہلوان ایمرجنسی وارڈ میں ہے اور اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ میں نے وہ کمرہ دیکھا جہاں شہباز حملے سے پہلے زیرعلاج تھا۔ کمرہ میدانِ جنگ کا نقشہ پیش کرر ہا تھا۔ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ کرسیاں، میز، بیڈسب کچھ الٹ دیا گیا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود کانشیبلوں سے رانفلیں چھین لی گئی تھیں اور ایک سب انسپکٹر اس ہنگاہے میں شدید زخمی ہوا تھا۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا تھا۔ حملہ کرنے والے پہلوان وچن سنگھ کے حمایتی تھے۔ان کی تعداد دودرجن سے زائد تھی۔سب ہا کیوں، ڈیٹروں اور کریانوں ہے سلح تھے۔وہ انقام انقام کے نعرے لگاتے ہوئے ہپتال میں گھیے تھے اور بھو کے بھیٹریوں کی طرح پہلوان پر ٹوٹ پڑے تھے۔اس واقعے میں سب سے حمران کن بات میتھی کہ پہلوان کے چھوٹے بھائی ایاز کو بھی حملہ آوروں کے ساتھ دیکھا گیا تھا .....گواس نے اپنا منہ سر پکڑی میں لپیٹ رکھا تھالیکن ایک زخمی کاشیبل نے اسے پہان لیا تھا۔

پہلوان سے میری ملاقات اگلے روز صبح سورے ہوسکی۔ یوں لگا چراغ سحری کی طرح اس کی زندگی کا چراغ بھی ٹمٹمار ہا ہے۔اس کے چوڑے چیکے سینے اور پیٹ پر کر پان کے گئی زخم آئے تھے۔سراور چہرے پر ہاکیوں اور لاٹھیوں کی ضربیں بھی اُن گنت تھیں۔ وہ کھینچ کھینچ كرسانس لے رہاتھا۔ ڈاكٹر نے كہا تھا كەميں اس سے زيادہ ديريات نہيں كرسكتا ليكن پہلوان جب بولنے پرآیا تو بولتا چلا گیا۔ جیسے تمع مجھنے سے پہلے زور سے بھڑ کتی ہے۔ وہ بھی بھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے ہمیشہ کے لئے آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لئے پہلوان کے جسم میں وہی شہباز عرف بحلی پہلوان زندہ ہو گیا ہے جو ہار کر بھی ہارنہیں مانتا تھا۔ جوا کھاڑے میں جیتے کی طرح پلٹتا جھپٹتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے حریف کے بیٹنے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا تھا۔

قار کین نے محسوں کیا ہوگا کہ شروع سے آخرتک میں شہباز پہلوان کے بارے میں مشکش کا

شکار رہا۔ میں وچن سکھ پہلوان کے حمائیتیوں کی طرف دیکھا تھا تو شہباز کے لئے ول میں ہدردی پیدا ہوتی تھی لیکن جب اس کے اپنے کرتو توں پرنظر پڑتی تھی تو ہدردی کی جگہ نفرت

لے لیق تھی۔ مبیتال کے ایم جنسی وارڈ میں شہباز پہلوان سے جومیری آخری گفتگو ہوئی اس

نے میرے اندر کی کشکش کوختم کردیا۔میرے دل میں اس کے لئے ہمدردی کے سوااور کچھ نہ ر ہا۔تصویر کا ایک بالکل نیارخ تھالیکن افسوں کہ بیدرخ بہت دیر سے سامنے آیا۔ گفتگو کرتے ہوئے شہباز پہلوان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔سکھ حملہ آوروں میں اپنے چھوٹے بھائی کواس نے بھی پہچان لیا تھا۔اسے سب سے زیادہ دکھائی بات کا تھا کہ غیروں کے ساتھ مل کر اپنوں

نے بھی اس کے سینے پر زخم لگائے تھے۔اس نے روئیداد سناتے ہوئے کہا۔ ''تھانیدارصاحب! اس روز اکھاڑے میں جو کچھ ہوا آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں سوچ

مجمی نہ سکتا تھا کہ وچن کونل کر دوں گا۔ میں نے اسے داؤ لگا رکھا تھا۔اس نے داؤ سے نگلنے کے لئے اندھاز ورلگایا۔ میں داؤ جھوڑ دیتا تو نیچ آ جا تااس لئے زورتو میں نے بھی لگانا تھا۔

بس ای چکر میں وچنے کی کمرٹوٹ گئے۔میری غلطی تھی کہ جان بچانے کے لئے میں موقع ے غائب ہوگیا۔ وچنے کے حمائیتیوں نے انسپٹر نہال شکھ کوشکاری کتے کی طرح میرے

پیچے لگا دیا۔ آپ پولیس کے محکے میں ہیں، جانتے ہی ہوں کے کہنمال سکھ محکمے کے بدنام تھانیداروں میں ہے ایک ہے۔اس نے میری ماں اور بہنوں کو تھانے میں تھینچا اور پھر پولیس

کی دوگاڑیاں لے کر مجھ پر چڑھ دوڑا۔آپ کے کاغذوں میں میراسب سے بڑا جرم یہی لکھا ہے نال کہ میں نے پولیس مقابلہ کیا ہے اور نہال شکھ سمیت تین پولیس والوں کوموت کے

گھاٹ اتار دیا۔ میں بوی سے بوی قتم کھاسکتا ہوں کہ میں مقابلہ نہیں کرنا جا ہتا تھا اور میں نے خود کو گرفتاری کے لئے پیش کردیا تھالیکن نہال سنگھ مجھے گرفتار کرنا ہی نہیں جا ہتا تھا۔وہ فیصلہ کرے آیا تھا کہ وچن سنگھ کے بدلے میں میری لاش لے کر جائے گا....مجبور

ہوکر ..... بالکل مجبور ہوکر میں نے بولیس پارٹی پر فائر کھولا اور جان بچا کر بھاگ نکلا۔ آپ کی اورایازی کی نظروں میں میں نے جو دوسرا بڑا جرم کیا وہ سے کہ میں نے اس کڑی کو گھر میں

ڈال لیا جس کوایازی پیند کرتا تھا۔ایازی کو کچھ پینہیں ہے وہ لڑکی کون ہے، نہ ہی آپ کو پتہ ہے۔آپ اب تک ایک لڑی کا کھوج لگاتے رہے ہیں جس کا نام آپ کی فائل میں میری محبوبہ کے طور پر لکھا ہے۔ سیصفیہ ہی وہ لڑک ہے۔ وہ مجھے اس وقت سے جانتی ہے جب

ایازی کی ابھی مونچھیں بھی نہیں بھوٹی تھیں۔جباسے پتہ چلا کہ مجھ پٹس کا الزام لُگ گیا ہے

تو وہ سب کچھ چھوڑ کر مجھے ڈھونڈتی ہوئی پورن کچھ بہنچ گئے۔ میں نے اسے واپس جھیجے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ میرے ساتھ جنے مرے گی ..... جب وہ کسی طرح واپس نہیں گئی تو میں نے اس سے شادی کرلی ،اب وہ میرے بچے کی ماں بنینے والی ہے۔'' شہباز پہلوان نے ایک گہری سالس لی۔وہ رک رک کر بول رہا تھا۔بھی اس کی آواز ا تن دھیمی ہوجاتی تھی کہ مجھےاس کے چہرے پر جھکنا پڑتا تھا۔اینے خٹک ہونٹوں پر زبان پھیر کروہ بولا۔'' ٹیک سنگھ کے ساتھ رہ کر میںِ شراب ضرور پینے لگا ہوں، بھی بھی ناچ گانا بھی د مکھ لیتا ہوں کیکن خدم گواہ ہے صفیہ کے سوا بھی سمی عورت سے میر انعلق واسطہ نہیں رہا۔ میں ا تنابُر انہیں تھا جتنا مجھے بنادیا گیا۔ مجھ پر وہ الزام بھی لگائے گئے جن کی میرے فرشتوں کو بھی خرنہیں تھی۔ نہ میں نے ٹیک نگھ کے ساتھ مل کرلوگوں کولوٹا ہے، نہ اپنے ماہے کوئل کی دھمکیاں دی ہیں، نہآپ کے گھر کوآگ لگائی ہے ..... بیاور اس طرح کے بہت ہے الزام خواہ مخواہ میرے سرتھوپ دیئے گئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نرس تجمہ کے بارے میں بھی مجھ پر شک کیا جاتا رہا ہے۔ میں اسے بہن مجھتا تھا اور اب بھی سمجھتا ہوں۔ میں نے اسے دیمالپورصرف اس لئے بلایا تھا کہ میں پولیس کے آگے اور بھا گنانہیں جا ہتا تھا۔ میں خود کو گرفتاری کے لئے پیش کرنا جا ہتا تھا۔ نجمہ کا بہنوئی عدالت میں پیش کار ہے۔ میں نے اسے بھی ساتھ بلایا تھا۔ میں جا ہتا تھا کہ وہ مجھے بچے قانونی مشورہ دے۔خانہ بدوشوں کی بہتی میں نجمہ اور اس کے بہنوئی عاقل ہے میری ملاقات ہوئی۔یقینی بات تھی کہ اس ملاقات کے بعد میں اپن گرفتاری دے دیتالیکن اس وقت وچن سنگھ کے حمائیتیوں اور پولیس نے بستی پر دھاوا بول دیا۔ مجھے ایک بار پھر جان بیا کر بھا گنا پڑا ..... ' باتیں کرتے کرتے پہلوان کی سائس ا کھڑنے گی۔ بڑے ڈاکٹر نے آکراہے بولنے ہے منع کردیا۔ میں پہلوان کے پاس سے اُٹھ کر جانے لگا تو اس نے نمناک نظروں سے میری طرف دیکھا اور رک رک کر بولا۔ " تھانیدار جی! میری وجہ سے میرے چھوٹے بھائی برکوئی مصیبت نہیں آنی ما ہے ....میری درخواست ہے کہ آپ اس سے زمی کریں اور اگر ہوسکے تو صفیہ کو کہیں سر چھیانے کی جگہ دلا دیں ....وہ بالکل ہے آسراہے۔'' ٹھیک دو تھنٹے بعد پہلوان مرگیا۔ وہ محض مرگیا جو اکھاڑے کی آبرواور پنج پانیوں کی

تھیک دو تھئے بعد پہلوان مرکیا۔ وہ تھی مرکیا جوا کھاڑے کی آبرو اور بیج پانیوں کی پیچان تھا۔ بھی نہ ہارنے والا اپنی تقدیرے ہار گیا۔ سینے پر ناقدری کے زخم لے کرمنوں مٹی کے پنچسو گیا۔اسے اکھاڑے کی مٹی سے قبر کی مٹی تک پہنچانے میں تقذیر کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کا ہاتھ بھی تھا اور یہی زیادہ دکھ کی بات تھی۔

دوسرے تیسرے روز میں نے ایاز عرف ایازی کو جالندھر میں جا پکڑا۔ جیون لاکراس

ہے پو چھ کچھ کی گئی۔ دودن چھتر کھانے کے بعداس نے سب کچھ بک دیا۔اپنے بڑے بھائی پر پہلی دفعہ بھی ایازی نے ہی حملہ کروایا تھا۔ جب اسے پیتہ چلا کہ شہباز سردار تلکورام کی بستی پر پہلی دفعہ بھی ایازی نے ہی حملہ کروایا تھا۔ جب اسے پیتہ چلا کہ شہباز سردار تلکورام کی بستی

میں نجمہ سے ملنے والا ہے تو اس نے وچن سنگھ کے لواحقوں کواطلاع دے دی اور وہ کیل کا نئے میں نجمہ سے ملنے والی سے

ہیں. ہے لیس ہوکر دیپالپور پہنچ گئے ..... یوں شہباز زندگی کی طرف آتے آتے پھرموت کی طرف لوٹ گیا۔اس واقعے کے بعد جب ایازی نے محسوس کیا کہ میں نے شہباز کی گرفتاری میں

اوٹ کیا۔اس واقعے کے بعد جب ایازی نے سوس لیا کہ یں سے سہبار ن مرحاری میں رہادی ہے۔ رکیسی لینا چھوڑ دی ہے تو اس نے مجھے اکسانے کی کوشش کی اور مظلوم ماموں کا ذکر کرکے مجھے

رہ پی میں بیتوروں ہے وہ س سے تھے، سامے و رس س ان س س س س سے ہے۔ چوکس کرنا چاہا۔ نا کام ہوکراس نے او چھا ہتھکنڈ ااستعال کیا اور رات کی تاریکی میں میرے کوارٹرکوآگ لگا دی۔ چونکہ مجھے اس سے پہلے شہباز ایک خط لکھنے کی غلطی کر چکا تھا لہٰذا آگ

لگنے پرمیرادھیان فورا اس کی طرف چلا گیا۔ایازی کو کچھلوگوں نے آگ لگاتے دیکھا تھا۔ ایازی بھی بھاری تن وتوش کا تھالہٰ ذاسمجھا گیا کہ وہ شہباز پہلوان ہے۔ یوں ہم سے غلطی پر

ایازی بھی بھاری من وتوس کا تھالہذا تھھا گیا کہ وہ شہباز پہوان ہے۔ یوں ، م سے ں پر غلطی ہوتی چل گئے۔ بالکل آخر میں جب پہلوان گرفتار ہوکر ہپتال پہنچ گیا تو ایازی وغیرہ کو ایک بار پھرفکر لاحق ہوئی کہ کہیں پورن کچھ کے ڈاکوؤں کے لئے عام معافی کے چکر میں شہباز

یں بہلوان کو بھی رعایت نہ مل جائے۔ انہوں نے اچا تک شب خون مارا اور جھکڑیوں میں جکڑے ہوئے شہباز پہلوان کو میتال کے بستر پر ہی زخم زخم کردیا۔ یوں جو محض سات آٹھ ماہ

تک اپنے دشمنوں کو اور پولیس کو چکمہ دیتا رہا وہ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں موت سے مات

کھا گیا۔ شایدا ہے ہی موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔

بچھے وہ منظر آج تک یاد ہے جب ایازی کو پتہ چلا کہ صفیہ ہی شہبازی ممنام مجبوبہ ہے۔ ایازی کو پہلے تو یفین ہی نہیں آیا تھا اور جب آیا تھا تو وہ دھاڑیںِ مار مار کررویا تھا اور اس نے

حوالات کی سلاخوں سے سرنگرایا تھااورخود کولہولہان کرلیا تھا.....کیکن جو کچھ ہو چکا تھااسے بدلا نہیں جاسکتا تھا، نہ ہی مرنے والے کوواپس لایا جاسکتا تھا۔عدالت میں ایازی پرکیس چلا اور مرب سے میں جو ہے۔

مختلف جرائم کی سزامیں اسے سات سال قید با مشقت ہوئی۔ ٹیک سنگھاور جج ہری کشن سمیت اس کہانی کے دیگر کر دارا پنے اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے،صرف ڈی ایس پی راجیال زندہ تھا۔ اس نہیں سے مصرف کی سات کا مصرف کی سات

اس نے دھنی رام کے ریٹ ہاؤس میں اپنے اختیار سے تجاوز کر کے مجھ پر تملہ کرایا تھا اور جس یجامیں رکھا تھا۔ اس کے خلاف پیرجرم ثابت ہو چکا تھا۔ میں اس معاطے کوعد الت میں لے

جا کر راجپال کو سزا دلاسکتا تھالیکن افسران کے کہنے پر اور اپنی خواہش کے مطابق میں نے اسے معاف کرنا مناسب سمجھا۔ راجیال نے مجھ سے معافی مانگ کی اور یوں ہمارے درمیان

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

W

W

.

р а

k

S

O

:

e

t

У

C

O

m

چومدری کی موت

کہتے ہیں ظلم پھرظلم ہے، بڑھتا ہے تو مث جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی ظلم اور جابر شخص کا قصہ عبرت جوخود کو ''ہٹلر'' سجھتا تھا۔ قانون اس کے لیے کھلونا تھا اور قانوں کے محافظ اس کے زرخرید غلام ……اس کا خیال تھا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ زندگی اور موت دینے والی والی اصل ذات کو بھول گیا تھا۔

راضی نامهہو گیا۔

اس کہانی کا اہم ترین کر دارصفیہ ہے۔ انسکٹر اروڑا کہا کرتا تھا بیٹری پہلوان کی محبوبہ نہیں اس کی مریدنی تھی۔ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتی تھی کسی بہت بڑے پیر کی طرح اس کی عزت بھی کرتی تھی۔ اس لئے تو اس کی خاطر بہن بھائی ، گھریار، سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں جابی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا ذکر بڑے احترام ہے'' پہلوان جی'' کہہ کر کرتی تھی۔ جنگل میں جابی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا ذکر بڑے احترام ہندوستان گیا تو امرتسر میں صفیہ سے پاکستان بننے کے بعد 1955ء میں جب وہ دوبارہ ہندوستان گیا تو امرتسر میں صفیہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس برانے محلے گر والی دروازے میں رہتی تھی۔ اس نے پھر دوبارہ شادی نہیں کی۔ اس کا سب پچھا کی بارہ سالہ گورا چٹا صحت مندلڑ کا تھا۔ وہ سکول کی کبڈی ٹیم کا کہتان تھا اوراس کا نام تھا۔ ۔ شہباز۔

☆=====☆=====☆

یں : ہن میں آتا تھا کہ وہ گھرہے بھاگ کر کسی کے پاس جار ہی تھی کہ سڑک پارکرتے ہوئے

ہم مو قعے پرضروری کارروائی کرنے کے بعد لاش کوتھانے لے گئے۔اصولی طور پر
اٹس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہپتال بھیجنا چا ہے تھالیکن ہم چا ہتے تھے کہ شبح ہو جائے اور قرب
و جوار کے لوگ آ کر لاش کی شناخت کر سکیں صبح ہونے تک اس حادثے کی خبر دورونز دیک
سپیل گئی میرا تھانہ گورداسپور کے نواح میں تھا اس تھانے کوشہری اور دیہاتی دونوں علاقے
سپیل گئی میرا تھانہ گورداسپور کے نواح میں رکھوا دی تھی۔لوگ جوت در جوت لاش دیکھنے آنے
سپل کی میرا تھانہ کی مطرح کچلا گیا تھا لیکن چہرے پر چندخراشوں کے سواکوئی خاص چوٹ نہیں
سپلولی کا جسم کری طرح کچلا گیا تھا لیکن چہرے پر چندخراشوں کے سواکوئی خاص چوٹ نہیں
سپلولی میں اور کان کی
مرکبوں سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ بیا ہتا نہیں ہے۔

سى بس يا ٹرک تلے آگئ -

اش دو پہرتک تھانے کے سامنے پڑی رہی لیکن کوئی اسے شناخت نہ کر سکا مجبوراً اُسے پوسٹ مارٹم کے لیے ہپتال پہنچانا پڑا۔ میں نے اردگرد کے تھانوں میں اطلاع دے دی کہ ایک لاوارث لڑی کی لاش ملی ہے لہٰذا اس سلسلے میں کوئی اطلاع ملے تو مجھ سے رابطہ کیا جائے۔ لڑکی کے پاس سے ایک سستے بڑے کے سوا اور پچھ نہ ملا تھا۔ زیور اور نقدی ای بڑے میں تھے۔ زیوراندازاً چارتو لے اور نقدی چھسورہ پہتھی۔

کیس وہی تیزی ہے آ گے بردھتے ہیں جن کی پیروی ہوتی ہے میں جس تھانے میں تھا

وہ فروری کی آخری را تیں تھیں۔ گورداسپورسے امرتسر جانے والی سڑک پر ایک دیہاتی لڑک کی کچلی ہوئی لاش ملی۔ یہ علاقہ میرے تھانے میں آتا تھا مجھے موقعہ ملاحظہ کرنے جانا پڑا۔ اس وقت رات کے گیارہ ہجے تھے۔ میں ایک حوالدار اور دو کانشیبلوں کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا تو میراسب انسکٹر گلزار سکھے عرف کالیا وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ساتھ عملے کے پانچ چھافراد بھی تھے۔ انہوں نے لاش اُٹھا کرسٹرک کے کنارے ڈال دی تھی اوراب ایمبولینس کا انتظار کررہے تھے۔

موقعہ پرروشی کا تو کوئی انظام نہیں تھا۔۔۔۔ ہاں ٹارچیں اور لالٹینیں وغیرہ موجود تھیں۔

ٹارچیں پولیس والوں کی تھیں اور لالٹینیں اُن دیہا تیوں کی جواردگرد کے مکانات ہے تماشا
دیکھنے آئے تھے۔لڑکی کے جسم پر عام سے کپڑے تھے اُس کی لاش کری طرح سنج ہو چکی تھی۔

میں بس یا ٹرک وغیرہ کا ایک بہیراس کے پیٹ سے اور دوسرا سینے سے گزرگیا تھا۔ جب کوئی نوجوان لڑکی اس قسم کے حادثے کا شکار ہوتی ہے تو خواہ مخواہ شکوک ذبن میں سرا تھانے لگتے ہیں، اور پھراس لڑکی کی باس سے تو گہنے اور روپے وغیرہ بھی برآ مد ہوئے تھے۔سب انسپلڑ کالیانے یہ ساراسا مان لڑکی ہی کے خون آلود دو پے میں باندھ کراکی طرف رکھ دیا تھا۔

کالیانے یہ ساراسا مان لڑکی ہی کے خون آلود دو پے میں باندھ کراکی طرف رکھ دیا تھا۔

موقعہ پر موجود افراد میں سے کوئی اس لڑکی کو بہجا نتائہیں تھا، معلوم نہیں یہ لاش کب سے مہاں پڑی تھی تھینی بات تھی کہ کئی لوگوں نے یہ لاش دیکھی ہوگی گر پولیس کے چکر سے بچنے یہاں پڑی تھی تھینی بات تھی کہ کئی لوگوں نے یہ لاش دیکھی ہوگی گر پولیس کے چکر سے بچنے یہاں پڑی تھی تھینی بات تھی کہ کئی لوگوں نے یہ لاش دیکھی ہوگی گر پولیس کے چکر سے بیخ

دستے کے ہمراہ ادھر سے گزرا تھا اور اُس نے لاش کوسڑک کے درمیان سے اُٹھا کرا کیے طرف

و الاتھا۔ یہ بھی اچھاہی ہوا تھا ورنہ ممکن تھالاش ساری رات سوک پر پڑی رہتی اورٹر یفک او پر ہے گزرگزر کر اس کا قیمہ بنا دیتی ۔لڑکی کے قابل قام واجو بھی اورٹو یو پاکھی تھے۔ Scanned By Wagar Aze

W

میں نے ہیڈ کانشیبل سے بو چھا۔''کون دے گیاہے بیرُ تعد؟'' ہیڈ کانشیبل کی بجائے بلال شاہ نے جواب دیا (وہ ساتھ والے کمرے میں بیشا تھا اور لسی پراٹھے کا ناشتہ کررہا تھا) کہنے لگا۔''ویناکس نے تھا جی۔وہ آپ کی پرانی واقف کارخود آئی ہوئی تھی پورے تھانے میں یوں گھوم رہی تھی جیسے اپناہی راج ہے۔۔۔۔۔''

میں نے بلال شاہ کی بات نظرانداز کرتے ہوئے رقع پر نگاہ دوڑائی لکھا تھا۔''نواز صاحب! میں نے بلال شاہ کی بات نظرانداز کرتے ہوئے رقع پر نگاہ دوڑائی لکھا تھا۔''نواز اس حب بنا تھا لیکن کاغذات میں کوئی گڑ بر ہوگئ تھی اس لیے نہ جاسکی۔ اگر میں بتا کے ساتھ ولایت چلی گئی ہوتی تو آج آپ کو وہ اطلاع کیے دیتی جو کچھ ظالم افراد کے گئے کا پھندا ہے گی، جی ہاں ……میرے پاس ایک بہت اہم خبر ہے آپ کے لیے اور کچھ فوٹو ٹو بھی، میں نے نیچے اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے۔ جتنی جلدی ہو سے جمعی سے رابطہ کریں فقط آپ کی خیرخواہ کملا سنہا۔''

سی بی فون نمبرلکھا تھا میں پچھ در سوچتار ہا ایک بار فون کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا فون
کرنا ویسے بھی میرے حق میں بہتر تھا کیونکہ فون نہ کرتا تو وہ کی بھی وقت خود یہاں آدھ متقمیں نے نمبر ڈاکل کیے لیکن دوسری طرف فون مصروف تھا میں نے ریسیور رکھ دیا اور پھر دودن
گزر گئے نہ اُس نے رابط کیا اور نہ مجھے دوبارہ فون کرنے کا خیال آیا۔ وہ فروری کی ایک
خوشگوار شام تھی دو دن کی بوندا باندی کے بعد کھل کر دھوپ نکل تھی اور دھوپ کی تمازت اچھی
لگر ہی تھی۔ میں بلال شاہ کے ساتھ صحن میں بیٹھا تھا اچا تک وہ آدھمکی صحن کی کیار بوں میں

کھے زرد پھولوں کی طرح اس نے بھی گہرا زردلباس پہن رکھا تھا جیکیے بال حسبِ معمول شانوں پہھرے تھے، اُس کے کندھے سے چری بیگ جھول رہاتھا۔ شانوں پہھرے تھے، اُس کے کندھے سے چری بیگ جھول رہاتھا۔ ''لوجی آگئے تھانے کے اصل مالک۔'' بلال شاہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور کملا کو گھورتا

تو بی اسے علاقے سے ہیں مالک یہ بلال شاہ سے تصدی شائل اور من و سور ماہ ہے تصدی شائل بری اور من و سور ماہ ہوا ا ہواا پنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا۔

' کملانے ہاتھ جوڑ کرنمستے کہا اور بولی۔'' تکلیف کی معافی چاہتی ہوں جی۔ میں نے سوچا آپ نے تو آنانہیں خود ہی چل کر جانا پڑے گا۔''

میں نے کہا۔"ایسا ضروری بھی کیا کام آن پڑاہے؟"

وہ ذرا تلخ لیج میں بولی۔ '' آج گھر جا کر میں غور سے آئینہ دیکھوں گی شاید میرے چہرے پر کھا ہوا ہے کہ میں جھوٹی ہوں۔ ورنہ آپ مجھے سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کرتے۔' میں نے اسے بتایا کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اُس کا فون مصروف ماتا رہاتی ہی وضاحت سے اُس کا غصہ ٹھنڈا ہونے والا تو نہیں تھا۔ بہر حال کچھ کم ضرور ہو گیا۔ میں اُسے لے کر دفتر میں آبیٹھا۔ میں دروازہ بند کرنا نہیں چا ہتا تھالیکن اُس نے خود اُٹھ کر دروازہ بند کرنا نہیں جا ہتا تھالیکن اُس نے خود اُٹھ کر دروازہ بند کرنا دیا۔

چندری کلمات کی اوا یک کے بعد ہم جلد ہی اصل موضوع پر آ گئے اس نے اپنا ہینڈ بیک کھولا اور ایک لفا نے میں سے چند فوٹو گراف نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ اُن دنوں رنگین تصویروں کا رواج نہیں تھا۔ کیمر ہے بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے بھر کملا جو تصویریں دکھا رہی تھی وہ رات کو تھینی گئی تھیں اس کے باوجود جو مناظر نظر آئے انہوں نے مجھے بری طرح چونکادیا۔ رات کے وقت سڑک پر کی عورت کی بچلی ہوئی لاش پڑی تھی۔ ایک تصویر میں صرف لاش نظر آ رہی تھی دوسری میں ایک دیباتی بھی تھا جوٹارچ کی روشی لاش پر ڈال رہا تھا اس دوسری تھی ایک دیباتی بھی تھا جوٹارچ کی روشی لاش پر ڈال رہا تھا اس دوسری تصویر میں لاش زیادہ وضاحت سے نظر آ رہی تھی مرنے والی نے سیاہ پھولوں والی ضفید تیمی پہن رکھی تھی اوراس قبیص کو دیکھتے ہی مجھے اُس لا وارث لڑکی کی لاش یاد آگئی جے پھر موز نہلے ہم نے تھانے سے باہر شناخت کے لئے رکھا تھا یہ ای لا وارث لڑکی کی لاش بلایا اورا کی سے بو چھا۔ '' یہ تصویر بھی فلیش لائٹ میں اُتاری گئی تھی اور میں سے ہلایا اورا کی سے بو جھا۔ '' یہ تصویر بھی فلیش لائٹ میں اُتاری گئی تھی اور میں ساف مان اندازہ ہوتا تھا کہ کی چلتی گاڑی سے اُتاری گئی ہے کافی مدھم تصویر بھی ای اوراس میں ایک مان ایک می بیت ہی جھی تھی ہوئی نے جو تھی تصویر بھی ای در پوش افراد کھڑ سے نظر آ رہے تھے۔ چوتھی تصویر بھی ای در پوش افراد کھڑ سے نظر آ رہے تھے۔ چوتھی تصویر بھی ای در پڑ سے کے پاس کھڑ سے افراد

بشكل ايك منك گزرا ہوگا كہ دائيں جانب سے ميں نے ايك گاڑى كى روشنيال ر پیمیں بیگاڑی بڑے مشکوک سے انداز میں اُس جسم کی طرف بڑھی جوسڑک پر بے حرکت پڑا تھا۔ گاڑی میرے قریب سے گزری تو پہ چلا کہ وہ ایکٹرک ہے میں نے کوشش کی اور اس کا نمبرنو ئے کرنے میں کامیاب رہی اس وقت میری حمرت کی انتہا ندر ہی جب میں نے ٹرک کو سڑک پر بڑے جسم پر سے گزرتے اور بڑی تیزی سے اوجھل ہوتے ویکھا میری آٹھوں کے سڑک پر بڑے جسم سامنے ایک نہایت علین جرم زونما ہو چکا تھا۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھی، أسے اسارے کیا اور موقعہ واردات کی طرف برحی مجھے دور بی سے انداز و ہوا کہ ایک مخص لاش کے قریب موجود ہے میرے ماس فلیش من والا کیمرہ موجود تھا لاش کے باس سے گزرتے ہوئے میں نے تیزی سے دوتصوریں اُتاریں اور آ مے بڑھ فی قریباً ایک فرلا تک کی دوری بر مجھے دی ریز ھا کیچے پر کھڑ انظر آیا چندافراواُس کے اردگردموجود تھے میں نے چلتی گاڑی میں ہے ریز ھے کی دوتصوبریں اُ تارلیں۔'' كملاني ايك تصوير برانكل ركهت موسة كها-"ميديكميس اس تصوير مي ميد بنده مجه بر چے رہا ہے اس کے ساتھ کھڑ ہے تھ میں دائفل بھی صاف نظر آ رہی ہے بعد میں اس مخص نے میری گاڑی پر بھی فائر کیا لیکن اُس ونت تک میں کافی آ مے گزر چکی تھی۔ گورداسپور پہنچ کر میں سیدھی بہاں تھانے میں آئی کر ربورٹ لکھواسکوں کیکن تھانے میں اُس وتت ایک حوالدر اور دو سیابیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا معلوم ہوا کہ آپ لوگ کسی کام سے نکے ہوئے ہیں میں مایوں ہو کر کھر چلی گئے۔وہیں تعوری دیر بعد میرے الدیٹر رام بال صاحب بھی آمجے رام پال صاحب بڑے جذباتی آدی ہیں جلدی سے جوش میں آجاتے ہیں اور جلدی سے جوش مختدا بھی کر لیتے ہیں۔انہوں نے مجھے شاباش دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیجی کہا کہ میں اس معالمے میں سخت احتیاط برتوں عین ممکن ہے کہ مجرموں نے میری گاڑی کانمبرد کولیا ہویاویے بی اندازہ کرلیا ہوکہ میں کوئی اخبار والی ہوں اوراب گورداسپور میں مجھے دُمور یر تے مجررہے ہوں۔ رام پال صاحب کی بات میں وزن تھا میں نے جس طرح مجرموں کی تصویریں أتاري تعيس كوئي اخبار والا عي اس طرح كرسكتا ہے۔ آج كل جتنے اخبار مچپ رہے ہیں اُن میں مشکل سے سات آٹھ عور تیں بی کام کر رہی ہیں۔ان سات آٹھ مورتوں میں ہے ایک ایسی عورت کا سراغ لگانا جس کے پاس سرخ گاڑی ہواور جو کورداسپور میں رہتی ہو بالکل مشکل بات نہیں۔ میں اس نتیج پر پنجی کہ مجھے دانعی احتیاط کرنی چاہے برے مندر کے علاقے میں رام پال صاحب کے پاس ایک کوارٹر ہے میں اپنا ضروری

میں سے ایک بے کے محص کی صورت صاف نظر آرہی تھی اُس کے ہاتھ میں کوئی رائفل نما شیقی اس کے ساتھ کھڑ اتخص اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کرر ہاتھا جیسے اُس نے تصور کھنینے والے کو د کھے لیا ہواور اے اس حرکت ہے روکنا عیابتا ہو۔اس دوسر یے مخص کی صورت بھی بیچانی جارہی تھی اس کے ہونٹ پر کوئی سفید پی جیسی شنے بھی نظر آرہی تھی میں نے کملا سے یو چھا یہ سب کیا ہے بھی کب أتاری بین تم نے بی تصوری ؟ '' أسى رات جس رات بيل موا-'' ''قتل؟''میں نے حیرانی سے بوچھا۔ "سوفصدقل " كملان ورامائي لهج مين كها- "مين نے سب كچھائي آلمحول سے ویکھا ہے اور اُس ٹرک کا نمبر بھی میرے پاس نوٹ ہے جس نے کملا کی لاش کو کچلا۔'' ''لاش کو کیلا ..... تمہارا مطلب ہے کہ حادثہ چیش آنے سے پہلے لڑکی مرچکی تھی۔'' "سوفصدمر چی تھی۔" کملانے کہا۔ میں نے محسوں کیا کہ بات کرتے ہوئے کملاکا لہے کانپ رہاہے وہ جیسے سب کچھاک بار پھراپی آٹھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی اُس نے ایک گہری سانس بی سر جھٹک کر بال پیشانی سے پیچیے ہٹائے اور بولی۔ '' مجھے معلوم ہے کہ اس اوی کا کیس آپ کے پاس آیا ہے۔ میں قبل کی رات ہی آپ سے ملنا جا ہی تھی لیکن نیل کی اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں پہلے مین کیجئے کہ میں اس واردات کی چثم دید گواہ کیے بنی۔''اس نے کہا۔''میری ایک سہبلی جامن پور کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر ہے اور ہا طل میں رہتی ہے میں چوہیں فروری کے روز اس سے ملنے گئی ہوئی تھی واپسی میں ذرادیر ہوگئ گورداسپورواپس آتے ہوئے''نالہ کل'' کے پاس میری گاڑی کا ٹائر پیچر ہوگیا ببر حال گاڑی کورو کتے رو کتے میں نے کیچے میں اُ تارلیا اور ٹائر تبدیل کر کے روانہ ہونے والی تھی کہ مجھے ایک ریز ھانظر آیا وہ کچے رائے ہے سڑک پر چڑ ھاتھا اور بڑی دھیمی رفتار سے کنارے کنارے چلنے لگا تھا۔ ریڑ ھامیرے نزویک ہے گز رالیکن میری کار چونکہ جھاڑیوں میں تھی اں لیے مجھ پرکسی کی نگاہ نہیں پڑی۔ریڑھے پرتین چارافراد کے ہیو لےنظر آرہے تھے بھے شک گزرا کہ بیلوگ مسلح ہیں ہیں تیس قدم آ گے جا کرر پڑھا زُک گیا دوافراد چھلانگیں لگا <sup>کر</sup> نیچ اُترے۔انہوں نے چو کئے انداز میں إدھراُدھر دیکھا۔پھرجلدی سے ایکجسم ریڑ ھے ب ے اُتارا در سڑک پر رکھ دیااس کے ساتھ ہی وہ لوگ ریڑھا چلا کر آ گے لیے گئے اور پھر سڑک ے اُتر کر درختوں میں مم ہو گئے میں حیران پریشان کھڑی تھی جاندنی میں مجھے سڑک پر پڑا ہو جسم صاف دکھائی دے رہاتھا۔

محمری سرخ آتکھوں والا اکہرے بدن والالڑکا تھا۔ ہونٹ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ساہ نظر آتے تھے۔وہ رشتے میں سلام علی کا سالا تھا میں جیران ہور ہاتھا کہ سلام علی جیسے شخص نے سعید جیسے لڑکے کوساتھ کیوں رکھا ہوا ہے اب اس کی وجہ بھی سجھ میں آگئ تھی وہ اس کی جور د کا بھائی مشہور ہے کہ ساری خدائی ایک طرف، جور د کا بھائی ایک طرف سعید کو دکھ کر سالم علی کی آتکھوں میں جو تاثرات اُ مجرے اُن سے انداز ہ ہوا کہ وہ خود بھی سعید کو پندنہیں سالم علی کی آتکھوں میں جو تاثرات اُ مجرے اُن سے انداز ہ ہوا کہ وہ خود بھی سعید کو پندنہیں

میں نے سعید سے علیحدہ کمرے میں پوچھ کچھ کی میں نے اُس کا نام پنۃ اور دیگر کوا کف پوچھنے کے بعدا ندھیرے میں پہلا تیرچلایا میں نے اُس سے کہا۔'' مجھے پنۃ چلا ہے کہ بھی بھی تم خود بھی ٹرک چلاتے ہو۔''

ا کی بیات برگ جائے۔ 'ایک دوبار ہی ایسا ہوا ہے جی۔ پیس نے کچے راستے پرٹرک چلایا ہے اور وہ بھی بھی نے کچے راستے پرٹرک چلایا ہے اور وہ بھی بھائی جان سے بوچے کر اور اُن کی اجازت سے۔'' میں نے جیب سے کملا کی تھنجی ہوئی و تصویر نکالی جس میں ریڑھے کے آس پاس چا در پوٹس افراد کھر نے نظر آرہے تھے۔'' اِن لوگوں کو پیچانتے ہو؟'' میں نے تصویراً سے دکھا کر پوچھا۔

یں روپی اور میں اور پھرا چا تک اس کا چرہ زردنظر آنے لگا۔'' کک ...... اُس نے چوتک کر نصوم یو دیکھی اور پھرا چا تک اس کا چرہ زردنظر آنے لگا۔'' کک .....

'' وہی جولڑ کی کوریڑھے پر لا دکر'' نالہ بل'' پر لائے تھے اور اُسے سڑک پر ڈ الا تھا۔'' '' کک .....کون می لڑکی .....کس نے ......ڈ الا تھا۔''

سعید سنجلنے کی کوشش کررہا تھالیکن اُس کے پاؤں اُ کھڑے اُ کھڑے تھے وہ کوئی بہت چالاک اور تجربہ کاربھی نہیں تھا۔۔۔۔۔مرف آ دھ گھنٹے کے اندر ہیں نے اُس سے اقرار کروالیا۔ جب میں نے باربارزورد سے کرکہا کہ وہ قاتل ہے اور اُس نے با قاعدہ منصوبہ بنا کرایک بے گناہ کو ٹرک تلے کچلا ہے تو اُس کے منہ سے نکل گیا کہ میں اس پر جھوٹا الزام لگارہا ہوں اور اس کے ایک چھوٹے سے جرم کو دقل کی واردات' بنارہا ہوں۔ جب ایک بارزبان پیسل گئ

تو پھراس کے پاس منبطنے کی کوئی مخبائش ندرہی اور أسے بتانا بڑا کہ اُس سے کون سا چھوٹا سا جرم ہوا ہے اور کیوں؟ اُس نے لرزتے کا نیخ لیج میں کہا انہوں نے مجھے ..... مارنے ک

د هملی دی محی اورز پردتی لے گئے تھے۔'' ''کسان لاعم یہ بتیدہ''

''کہال لے گئے تنے؟'' دوں ما یہ سے سے ب

ہ ہوں نے وہ لاش سڑک پر ڈال دی اور مجھ ہے کہا کہ میں اس کے اوپر سے دو تین بارٹرک

ہوں کے دون کی سرے پہلے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس طرح گزاروں کہاس کا قیمہ بن جائے لیکن ..... میں ڈرگیا کیونکہ جب میں ٹرک موڑ کر دوبارہ لاش کی طرف آرہا تھا میں نے ایک سرخ گاڑی کودیکھا، اُس میں سے کسی نے لاش ک

روبارہ لا کی سرت از ہو گائیں سے بیٹ سرت کو بیٹ سور آنے گی بجائے میں کچے پر V تصویر آتاری تھی۔ میں اس وقت جھاڑیوں میں تھا واپس سرٹ پر آنے کی بجائے میں کچے پر V

ہی آ مے نکل میااورا یک لمبا چکر کاٹ کر نہروالی سڑک پرنکل آیا۔'' میں نے سعید سے پوچھا۔''کون تنے وہ لوگ؟''

ایک دم سعید کا زرد چېره کچه اور زرد ہو گیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ''میں اُن کے اُس کے میں اُن کے اِس میں اُس کے میں اُس کے میں اُس کے میں کہ بھر کی مار کہا تھا اُنہوں نہ

بارے میں کچھنہیں جانتا جناب ..... پیتہ نہیں وہ کون لوگ تھے تجرٹائپ لگتے تھے انہوں نے ....میری گردن پر پستول رکھ دیا تھاوہ بہت خطرنا ک لوگ نظر آتے تھے میرا اُن سے کوئی تعلق .....میری

اور داسطہ نبیں ہے تی۔'' سعید کے جواب بی میں اس کا اعتراف پوشیدہ تھاوہ مجھ سے التجا کر رہا تھا کہ میں اُسے

اُن خطرناک لوگوں کے معاطع میں نہ تھی ہوں ، اس کے ساتھ ہی ہے دعویٰ بھی کر رہا تھا کہ وہ ان کے بارے میں پھنہیں جانتا۔ صاف پیتہ چل رہا تھا کہ وہ جانتا ہے آگر نہ جانتا ہوتا تو مجھ سے التجائیں اور درخواشیں کیوں کرتا۔ میں بچھ گیا کہ بیٹھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا.....

ہے اب بیں اور دار دور میں بدل روہ میں اس میں کو اپنے ساتھ امر تسر کے مرکزی تھانے میں لے ہم اسے اور اس کے بھائی جان بعنی سلام علی کو اپنے ساتھ امر تسر کے مرکزی تھانے میں لے آئے۔سلام علی بھلا مانس مخص تھا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ سعید جیسے نشے باز اور آ وارہ کا مدد کر تاریخ

بہنوئی تھامیں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور سعید کو تھوڑی دیر کے لیے سب انسپکٹر کالیا کے حوالے کر دیا کالیا اپنے کام میں بڑا ماہر تھااس نے سعید پر آ دھ پون گھنٹہ''مخت'' کی اور اُسے بالکل سیدھا کر دیا۔ کالیا سے چھٹکارہ پانے کے بعد سعید نے جو بیان دیا وہ خاصا محمد میں جمہ میں میں میں مسلم کھا ہا میں اسالیات ایس نے ہوتان دیا وہ خاصا

انکشاف آنگیز تھا اس نے اپنا پہلا بیان کمل طور پر بدل لیا تھا اس نے اعتراف کیا کہ چوہیں فردری کی رات اس نے جو کچھ بھی کیا لا کچ میں آکر کیا تھا اسے لا کچ دینے والے گور داسپور کے قریبی گاؤں نوابی کے افراد تھے۔سعید نے ان کے نام گو بند سنگھ، پورن سنگھ اور کشنا بتائے /

اُس نے کہا کہ وہ ٹرک کے ساتھ اکثر گور داسپور جاتا رہا ہے ان تینوں افراد سے اس کی جان پیچان وہیں پر ہموئی تھی۔وہ بھی اس کی طرح نشے باز ہیں اس لیے اکثر ان سے ملا قات رہنے گئی چوہیں فروری کو دوپہر ایک بیجے پورن شکھ اور کشنا اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا

کہ ایک بڑا منافع بخش کام ہے دو تھنٹے میں وہ پورے پانچے سوروپے کما سکتا اُس نے پوچھا کام کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بیدوہ موقع پرچل کر بتا کیں عے وہ اسے اپنے ساتھ نالہ بل پر

''ٹالہ بل پراُن کے پاس ایک لائل کی کا لائل کئی جے وہ ریڑھے پر ڈال کرلائے تھے ''Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint , کھنے کے دشوار گزارسفر کے بعد شام کے جیر بجے میں نوالی گاؤں کے ایک کیچے کو تھے میں مَیں معذور حوالدار جیون سنگھ کے سامنے بیٹھا تھا کمرے کی خوابنا ک فضا کو لاکٹین کی زردروثنی

سپچ<sub>ھا</sub>ور خوابناک بنا رہی تھی حوالدار کی بیسا کھیاں اس کی گود میں پڑی تھیں اور وہ کیے ٹک انگیشمی میں دیکےانگاروں کود مکھر ہاتھا۔

كمنه لكا-"السيكم نواز خال! پية نبيس كيول مجھے وشواس تھا كەتم جلديا بديريهال ميرے یاس آؤ کے اور مجھے اس کرے میں یول انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کرتمہارے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تمہارا بیا ندازہ درست ہے نواز خال کہ اس گاؤں میں واردات ہوئی ہے اور بیا بھی

چوہدری کی موت O 87

اندازہ درست ہے کہ میں اس بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں کیکن اس بارے میں جاننے والا میں اکیلائمیں ہوں اس گاؤں میں بلکہ ارد کرد کے دیبات میں بھی درجوں افراد اس بارے میں جان چکے ہیں لیکن ابھی تک سی کوجراً تنہیں ہوئی کہ پولیس تک پنچے، پولیس تک

پنچنا توبہت دور کی بات ہے لوگ آپس میں بات کرے ہوئے بھی ڈرتے ہیں .....تم خود اندازہ لگاؤ کہ جن لوگوں برطلم ہواہے ان ہے بھی کوئی یو چھے تو وہ صاف انکار کر دیں گے اور

میکوئی ایک جرمنہیں ہےا ہے گئی جرم ہیں جولوگوں کے سینوں میں قیمتی رازوں کی طرح محفوظ ہیں ایبااس وجہ ہے کہان جرائم کالعلق چوہدری انیت رائے ہے ہے۔انیت رائے

جیے چوہدری میں نے دیکھے ہیں اورتم نے تو بہت زیادہ دیکھے ہوں محےتم خود ہی بتاؤیہ ظالم مملائس کو کچے بولنے دیتے ہیں؟ ان کی دہشت زبانوں پرتا لے لگادیق ہے اور آ لکھیں دیکھتے

موت بھی کھی ہوائیں وعظیم .....کیا میں غلط کر ہا ہوں؟"

"مم بالكل تھيك كہتے ہوجيون شکھ كيكن ميں اگر تمہارے باس آيا ہوں تو اس ليے كہتم عام لوگوں سے مختلف ہوتم نے ہمیشہ بے خوتی کے ساتھ قانون کا ساتھ دیا ہے اور مجھے یقین تھا كَرُمُ جَمِيعِ ما يُوسُ تَبِينِ لُوثًا وَصِحْهِ ...

''میں تمہار بے یقین پر پورا اُتروں گا نواز خان!'' حوالدار جیون عظمے نے کہا۔''لیکن

ایک بات یا در کھنا، ایک بیٹے ایک بہواور دو بوتوں کے سوااب اس دنیا میں میرا کوئی بھی مہیں ہے میں اپنی جان پر تو ہر ظلم بر داشت کر سکتا ہوں لیکن انہیں کوئی تکلیف پہنچے یہ مجھ سے نہیں

میں نے کہا۔'' تم کسی طرح کا فکر نہ کروجیون شکھہ، میں جس راز داری سے تمہارے پاک آیا ہوں اس راز داری ہے واپس جلا جاؤں گا اور جو کچھتم بتاؤ کے وہ میرے یاس تمہاری المانت ہوگا میرادعدہ ہے کہ اس تفتگو کی وجہ ہے تم پر بھی کرئی حرف نہیں آئے گا۔''

لے گئے اوروہاں جاکرائے پتہ چلاکدائے کیا کرنا ہے۔ میں نے سعید سے یو چھا۔'' یہ پورن اور کشنا کرتے کیا ہیں؟'' وہ بولا۔'' کچھنہیں کرتے جی .....انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔وہ ایک

بڑے زمیندار کے کمدار (نوکر) ہیں۔''

''کس زمیندار کے؟'' میں نے پوچھا۔

جواب میں سعید نے جو نام لیا وہ مجھے چونکانے کے لیے کافی تھا اُس نے چوہدری انبت رائے کا نام لیا تھا۔ انبت رائے وہی چوہدری تھا جس کے بھائی کی شادی پر چندروز پہلے ذیک تمشنرصاحب بنفس نفیس تشریف لائے تھے اور مجھے انظامات کے لیے دو تین دن تھانے سے غیر حاضر رہنا پڑا تھا۔ انپت رائے ضلع گورداسپور کا دبنگ چوہدری تھا وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا۔اس کی زمین چھ سات دیہات تک پھیلی ہوئی تھی کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھائس نے قریباً دومربع زمین پرایک بہت برا فارم بھی بنارکھا تھا قرب وجوار میں پہ جگہ "دائے فارم" کے نام سے مشہور تھی سنا تھا کداس فارم میں یا کی یا گی دس دس ایکر کے کئ فارم ہیں کہتی میں بھیر بریاں مکی میں محوزے ادر کسی میں کتے یالے گئے تھے۔ جب سعید نے انیٹ رائے کا نام لیا، میں مجھ کیا کہ اب مجھے گورداسپور چھوڑ نا پڑے گایا چررائے فارم کے ارد کردایک زبردست کہائی جنم لے گی۔

☆=====☆=====☆

میں نے ٹرک ڈرائیورسلام علی کوتو چھوڑ دیالیکن اس کے ٹرک اورسالے کو تھانے میں ر کھنا ضروری ہو چکا تھاتفتیش کا سرا ہاتھ آگیا تھا اور اگر ہم میں ہمت ہوتی اور ہم کوشش کرتے تو پوری تقی سلجے کتی تھی۔انپت رائے کو کی معمولی مخص نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس معالم میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ایس بی سے مشورہ کرلوں۔ میں ایس بی سے مشورے کے لیے روانہ ہونے ہی والاتھا جب اچا تک مجھے یاد آیا کہ میرا ایک پرانا حوالدار دوست جو ایک پولیس مقابلے میں اپنی دونوں ٹائلیس منوا بیٹھا تھا نوابی گاؤں میں رہتا ہے چندروز پہلے جب ڈیٹی تمشر صاحب نوابی آئے تھے اور میں انظامات کے لیے وہاں گیا ہوا تھا میری اس کی ملا قات ہوئی تھی۔میرے دل میں آئی کہ کوئی بھی قدم اُٹھانے سے پہلے میں حوالدارجیون سکھ ہے مل لوں عین ممکن تھا کہ وہ اپنے ہی گاؤں ہے تعلق رکھنے والی وار دات کے بارے میں کچھ جانتا ہوا وراس حوالے سے مجھے کچھ بتاسکے۔

میں نے ای وقت جیب پکڑی اور براستہ 'نالہ بل' نوابی گاؤں کی طرف روانہ ہوگیا۔

ہے چوہدری کی ہاں میں ہاں ملانا، چوہدری کے ایک اشارے پراس نے جمیل کوحوالات میں النائ دیا اور دوروز تک مار مار کراس کا برا حال کر دیا۔ دوسری طرف چوہدری کے کارندوں النائ دیا اور دوروز تک مار مار کراس کا برا حال کر دیا۔ دوسری طرف چوہدری کے کارندوں نے سزا کے طور پر باغیجی اجازی اور کچا یکا سارا پھل تو ڈبرگاؤں والوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے سزا کے طور پر باغیجی پر ناجائز قبضہ کررکھا تھا اور پڑواری کے کاغذات میں سے نے یہ ڈھنڈ درا پیٹا کہ جسل نے باغیجی پر ناجائز قبضہ کررکھا تھا اور پڑواری کے کاغذات میں سے زمین نوائی گاؤں کے شمشان گھاٹ کی ہے۔

زین واب اول کے جائی کی مصیبت پر ترث پ رہی تھی۔اس نے پولیس چوکی جاکرانی آنکھوں جہا اپنی ہوگا کے بھائی کی مصیبت پر ترث پ رہی تھی۔اس نے پولیس چوکی جاکرانی کا حالت پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔گاؤں کے بچھ لوگوں نے راز داری سے اسے مشورہ دیا کہ وہ جاکر چوہدری انپت رائے سے معانی ما تک لے وہ منت ساجت کرے گی تو اس کا دل پسیج جائے گا اور پولیس کی مارے جیل کی جان چھوٹ جائے گی۔ دوسری طرف پچھ لوگوں نے کہا کہ انپت رائے کے مانے ناک رگڑ نے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا وہ غصے میں ہے اور اس کی ایک نہیں سے گا، دہاں سے بھی یہ معاملہ پولیس میں جا چکا ہے اور اب پولیس ہی کار مختار ہے۔گاؤں کے ہی ایک شخص نے چوری چھے جمیلہ کومشورہ دیا کہ وہ گور داسپور جاکہ ڈی ایس ٹی سے ملے وہ سب پچھ

مصیبت کی ماری لاکی نے ''نذرنذرانے'' کے لیے اپ جینر کے زیورادرنقذی ساتھ کی اورراتوں رات کورداسپور روانہ ہوگئی اس کے بعد آج تک اس کا مجھ پہنیس چلا۔'
میں نے کہا۔''لین تم تو کہ رہے ہوکہ اسے چو ہدری انپت رائے نے آس کر دیا ہے۔''
وہ بولا۔'' ہاں آس کر دیا ہے اور سب کو معلوم کش کر دیا ہے لیکن بیدا ندر خانے کی بات ہے ظاہر ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ انہیں کچھ پہنیس سسہ چو ہدری کے کارندے عام لوگوں میں یہ کہتے چیں کہ انہیں کچھ پہنیس سسہ چو ہدری کے کارندے عام لوگوں میں یہ کہتے چیس کہ لڑی ٹھیک جب تک بھائی کا ڈر تھا شریف بی بیٹی کھی ۔''

''لیکن گاؤں والوں کو کیسے معلوم ہوا کہاڑی گم نہیں ہوئی گل ہوئی ہے۔'' ''الیی باتیں چھپی کہاں رہتی ہیں نواز خان۔ جیلہ کے جانے کے تین چاردن بعد ہی گاؤں میں یے خبر گردش کرنے گئی تھی کہ جیلہ اس رات شہز نہیں گئ تھی بلکہ جاچا طفیل اسے اپنے گھرکے گیا تھاوہ اس گھر میں ایکے روز دو پہر تک رہی تھی پھر اس کی لاش ایک جیپ میں

ڈال کرکہیں لے جائی گئی تھی۔'' '' بیچا چاطفیل کون ہے؟'' میں نے پوچھا۔

ک ''مہمانداری'' کی۔ پھریدروز کا کام ہوگیا۔ چوہدری کے دونون بیٹے باسیجی میں پہنچتے اور خوب اودهم مجاتے جمیل کا تو روز گار ہی یہی تھا۔وہ اس بالعیمی کی قصل کھا تا تھا اور یہ کسان یا باغبان بی جانتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے قصل برباد ہورہی ہوتو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ایک روز وہ ڈرتے ڈرتے چو ہرری انبت رائے کے پاس شکایت لے گیا انبت رائے پیتنہیں کس موڈ میں بیٹھا تھا یاکسی نے اسے جمیل کے خلاف بھڑ کا رکھا تھا وہ آگ بولا ہوگیا اورنو کروں سے کہا کہ اسے دھکے دے کر باہر نکال دیں۔ نوکراس پر بل پڑے اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔بات بہبیں پررہتی تو بھی کسی کی جان نہ جاتی گرنو کروں نے پچھوزیادہ ہی غصہ وکھایا اور گلی میں آ کرجمیل پر جوتے برسانے کی کوشش کی۔ وہ بھی آخرانسان تھا جوان تھااور صحت بھی چوہدری کے سارے چچول سے اچھی تھی۔اس نے جب بات حدید برمتی دیکھی تو نوکروں سے الجھ گیا اس کا ایک ہاتھ لگنے سے انیت رائے کے ایک ادھیڑ عمر کمدار کا ہونٹ بھٹ گیا۔بس پھراس کی مجتمی آگئی میمعولی''جرم''انپت رائے کے نزدیک دس آدمیوں کے مل سے زیادہ علین تھا اس جرم کی سزا میں جمیل کو بھرے بازار میں برہند کر کے پیٹا گیا۔ پھراس کی مشکیس کس کے ایک بیل گاڑی پرڈالا گیا اور پولیس چوکی پہنچا دیا گیا وہ پولیس چوک مجمی کیا ہے، انپت رائے کا عقوبت خانہ ہی ہے۔ چوکی کا انجارج اے ایس آئی منو ہر سنگھ چوہدری کا ہاتھ بندھا غلام ہے۔اس چوکی میں منوہراوراس کے عملے کا صرف ایک ہی کام

'' بیوہی بندہ ہے جس نے جمیلہ کا خیرخواہ بن کراہے مشورہ دیا تھا کہ وہ شہر جا کر ڈی ایس بی سے ملے۔اندرخانے چاچاطفیل بھی چوہدری انبت رائے کا'' کارندہ'' ہے شکل مومنا ں اور کرتو ت کا فراں والی مثال اس پرفٹ بیٹھتی ہے۔ زبان کا میٹھا ،صورت کا بھلا مانس اور کام ایسے کہ جو سے کانپ اُٹھے۔ جب جمیلہ رات کے اندھیرے میں گور داسپور روانہ ہور ہی تھی وہ راہتے میں اس سے ملا اور کہنے لگا کہ اب اسے شہر جانے کی ضرورت نہیں اس نے چوہدری صاحب کے خاص کمدار گوبند سے بات کرلی ہے۔ گوبند کہتا ہے کہ وہ چوہدری صاحب کوجمیل کے ملطے میں رام کر لے گا۔مصیبت کی ماری لڑکی جا ہے طفیل کے ساتھ اس کے گھر چکی گئی۔ وہاں گو بندیشے میں مدہوش موجود تھا (یہ گو بند وہی کمدار تھا جس کا ہونٹ جمیل کے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ بعدازاں کملا سنہانے نالہ بل پر جوتصوریں اُ تاری تھیں ان میں بھی یہ ہٹا کٹا مخص موجود تھا۔ ایک تصویر میں اس کے ہونٹ پرپٹی صاف نظر آرہی تھی ) شرابی کو بندنے جمیلہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جواس جیسے مخص کوایک ڈری سہی اور مجبورلز کی کے ساتھ کرنا جاہے تھااس نے تراز و کے ایک پلڑے میں بہن کی عزت رکھ دی اور دوسرے میں بھائی کی جان کا چھٹکارہ۔اس نے جمیلہ کواس انداز میں جمیل کے عبر تناک انجام سے ڈرایا کہ وہ منگ پنجرے میں پینسی چڑیا کی طرح پھڑ پھڑا کررہ گئی۔ گوبندنے اس کاسب پچھلوٹ لیا اورای پربس نہیں ہوئی چو ہدری کے شرابی کارندے رات بھراہے روندتے رہے۔ صبح دم بد نصیب اڑکی کی حالت نازک ہوگئی۔اس دوران پی خبر چو ہدری انپت رائے کو بھی ہو چکی تھی کہ اس کے کارندوں نے کیا گل کھلایا ہے اس کے فارم میں جانوروں کے دوڑ اکثر ہروتت موجود رہتے ہیں اس نے ایک ڈاکٹر کو طفیل کے ڈیرے پر بھیجا تا کہ وہ لڑکی کا معائنہ کرے جانوروں کے ڈاکٹر نے اس بدنصیب اڑک کا معائنہ کرنے کے بعد چوہدری کو بتایا کہ اڑک کی زندگی خطرے میں ہے ضروری ہے کہ اسے فوراً شہر پہنچایا جائے۔ چوہدری انبت رائے اسے شہر کیے نہنچا سکتا تھا۔اس نے تھم دیا کہ لڑکی کا علاج تہیں کیا جائے اور یہ 'علاج'' ووادارو کی صورت

> جیون سنگھ نے جوردداد سنائی وہ بے حد لرزہ خیز تھی اس سے نہ صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ کی تقیدیق ہوئی تھی بلکہ کملا سنہا کا بیان بھی سے ثابت ہوتا تھا۔جس روز دو پہر کو جیلہ کی لائی نوابی گاؤں سے جیپ میں ڈال کرلے جائی گئی ای روز شام کے بعد اے گورداسپور کے نزدیک''نالہ بل'' پر مڑک پر ڈالا گیا اور اس پر سے ٹرک گزارا گیا نوابی گاؤں سے لاش

> میں نہیں' دموت' کی صورت میں تھا گلا گھونٹ کریائسی دوسرے طریقے ہے اسے مار دیا گیا

اور پھر جیب میں ڈال کریہاں سے روانہ کر دیا گیا۔''

ب پر لے جائی تنی تھی لیکن گورداسپور پہنچ کراہے ریز ھے پرلا دویا گیا تھا (جیسا کہ بعد میں جب پر لے جائی تھی کہ نالہ بل کے نزدیک پنچ کر گوبند وغیرہ کی جیپ ایک کھالے میں پینچ کر گوبند وغیرہ کی جیپ ایک کھالے میں مین شخص ہے)

ب ن ن ب بران کی میں نے جیون سکھ سے پوچھا۔ 'دخمہیں معلوم ہے کہ اب جیلہ کی لاش کہاں ہے؟'' جیون سکھ نے انکار ہیں سر ہلا دیا ہیں نے وہ اخباراس کے سامنے رکھ دی جس میں چند روز پہلے''نالہ بل' سے لا وارث لڑکی کی لاش ملنے کی خبر چھپی تھی۔

روز پہنے مائد پی سے ماری خبر پڑھی۔ آخر میں گہری سانس بھر کر بولا۔ '' گاؤں جیون علامے نے جرانی سے بیساری خبر پڑھی۔ آخر میں گہری سانس بھر کر بولا۔ اگر ڈرا سے کا والے جانے سے کہ جیلہ کی لاش کے ساتھ کوئی ڈرامہ شرامہ کیا گیا ہوگا۔ اگر ڈرا سے کا پرگرام نہ ہوتا تو پھر بیلاش جیپ پرڈال کر لے جانے کی ضرورت نہیں تھی اسے چا چے طفیل کر اس میں میں کہیں دفن کیا جاسکتا تھا بہر حال ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ لاش اتنی دور لے جائی جائے گی۔''

میں نے جیون سکھ کو کملا کی مینی ہوئی تصویریں دکھا کیں وہ ان تصویروں میں گوبنداور
اس کے ایک ساتھی کو صاف بچان گیا۔ میں نے کہا۔ ''جیون سکھ! اندازہ ہوتا ہے کہ بیسارا
کام منصوبے کے مطابق کیا گیا۔ پہلے گاؤں میں بیہ بات مشہور کرائی کہ جیلہ اپنے بھائی کو
بچانے کے لیے گورداسپور جاتا جاہتی ہے پھر جب وہ گورداسپور جاربی تھی اے راہتے میں
جانے کے لیے گورداسپور جاتا جاہتی ہے تھر جب وہ گورداسپور جاربی تھی اے راہتے میں
جی ندرہ سکی ورنداب جیلہ کی لاش مل بھی جاتی تو یکی سمجما جاتا کہ وہ زیوراورنقذی وغیرہ لے
گیری ندرہ سکی ورنداب جیلہ کی لاش مل بھی جاتی تو یکی سمجما جاتا کہ وہ زیوراورنقذی وغیرہ لے
گرڈی ایس بی سے ملئے گورداسپور گئی تھی راہتے میں حادثے کا شکار ہوگئی یا پھر وہ و سے بی

جیون سکھ بولا۔ ''یہاں اخبار وغیرہ تو آتا ہیں۔ گورداسپورتک بھی بھی بھارہی کسی کا جیون سکھ بولا۔ ''یہاں اخبار وغیرہ تو آتا ہیں۔ گورداسپورتک بھی بھوٹ بی نہ جانا ہوتا ہے میرا تو خیال ہے کہ آگرتم کوشش نہ کرتے تو ممکن تھا جیلہ کی لاش کا بھی کھوٹ بی نہ ملکا۔ ان دیہات میں وہی مجھے ہوتا ہے جو انبت رائے چا ہتا ہے اور وہی اطلاع گردش کرتی ہے جو انبت رائے بہنچانا چا ہتا ہے۔''

میں نے کہا۔''لیکن جیلہ کا بھائی بھی تو ہے وہ اب کہاں ہے؟''

حوالدارجیون سکے زخمی نخمی ہے انداز میں مسکرانے لگا۔'' تہارا مطلب ہے کہ جیلہ کا بھائی اپنی بہن کی لاش کا کھوج لگا سکتا ہے ....نہیں نواز خان ....انپت رائے جیسے لوگ جس کو شکنج میں جکڑتے ہیں اس کو ملنے جلنے کے قابل نہیں چھوڑتے ۔ جمیل پر منو ہر سکھ نے بردا چوہدری کی موت 🔾 93

جیپ تک لے آئے اس دوران دو تین دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں اپنے پیچھے آنے والے راکفل بردار کو دھکا دے کر چھوٹے مر والے ڈشکرے پر پھینک سکوں اس کے بعد ان لوگوں کے زخے سے نکلنے کی ایک بھر پورکوشش کی جاسکتی تھی لیکن میں جان بوجھ کراس ہنگا مہذیزی سے رامن بچا گیا۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ بیلوگ ہمیں چو مدری انپت رائے کے پاس لے رامن بچا گیا۔ آثار سے اندازہ ہوتا تھا کہ بیلوگ ہمیں کے دہدری انپت رائے کے پاس لے

جانا جا ہے ہیں اور چوہدری انبت کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ مجھے اور جیون سنگھ کو جیپ میں بٹھایا گیا دوافراد ہمارے دائیں بائیں بیٹھ گئے گو بند ڈرائیور کے ساتھ آگلی نشست پر تھا جیپ گاؤں کی سنسان گلیوں سے دند ناتی ہوئی گزری اور پھرایک منجان باغ سے گزر کرانیت رائے کی کوئٹی نما حویلی کے سامنے جاری ۔حویلی کے مین كيت سے باہراكك طرف بہت سے شير بن ہوئے تھے۔ يہاں ايك قطار ميں بندره بيں مھوڑے کھڑے تھے ایک جانب دو کاریں اورایک وین بھی نظر آرہی تھی۔ ہماری جیب نے من گیٹ کے پاس سے موڑ کا ٹااور پارکنگ میں رک عنی ہمیں نیچ اُ تارا کیا جیب سے اُ ترت ہوئے میں نے سوچا شاید یہی وہ جیبے تھی جس میں چندروز پہلے کئی پی جیلہ کا مردہ جسم ڈال كر كورداسپور كنجايا كيا تھا۔ مجھے اس جيپ كے اندر سے ايك ب كناه كے خون كى يُو آنے لكى یوں لگا جیسے نشستوں کے درمیان جیپ کے تاریک فرش پراہمی تک جیلہ کی تجی کھی لاش پڑی ہادراس کی بنور آ تکھیں میری طرف دیکھرہی ہیں، اپنے لہو کا حساب ما تک رہی ہیں۔ حویلی کے مین کیٹ بربھی ایک مسلح محض موجود تھااس نے مسکراتی نظروں سے ہاری طرف دیکھا جیے ہارے بارے میں اور ہمارے انجام کے بارے میں اسے پہلے سے سب کچیمعلوم ہو۔ میں اور جیون عمی انجی تک رائفل کی زدمیں تھے۔ایک کھلے احاطے کے عین درمیان اینٹوں کا راستہ بنا ہوا تھارا ستے کی دونوں جانب چھولوں کی کیاریاں تھیں احاطے سے کزر کر ہم ایک وسیع وعریض برآ مدے میں پہنچ اور پھر ایک آ راستنشست گاہ میں داخل ہو من - يهال بهت برا قالين بجها تها ديوارول رعنلف مم كااسلح سجابوا تعانشست كاه كا فرنيجر بھاری بحر کم اور قیمتی تھا ایک صوفے پر سرخ وسپیدرنگ کا ایک لمباتز نگا مخص بڑی شان سے بیٹھا تھاوہ کڑھائی دارشلوار قیص پہنے ہوئے تھا قیص میں سونے کے بٹن تھے گریبان تھوڑا سا کھلاتھااوراس میں سے سینے کے نہایت مھنے سیاہ بال جما تک رہے تھے۔

اس نے جمعے بڑے خورے دیکھااورائی جگہ سے کھڑا ہوگیا پھروہ گوبندے نخاطب ہوا اور گرن کر بولا۔ '' یہ کیا جا احت کا طب ہوا اور گرن کر بولا۔ '' یہ کیا جا احت ہے۔ اکفل کیوں تان رکھی ہے انسکٹر صاحب پر میں نے کہا تھا۔'' تھا کہ انسکٹر صاحب کو لے کرآؤگرا س طرح لانے کوکس نے کہا تھا۔'' سخت کیس بنارکھا ہےاس پرالزام ہے کہاس نے اے ایس آئی سے سرکاری ریوالور چھین کر گولی چلائی جس سے چوکی میں کام کرنے والا بہتی نور سیح شدید زخمی ہوگیا اس کے علاوہ بھی اس پر کئی دفعات لگائی گئی ہیں، وہ زندہ رہا تو بھی چھسات سال جیل سے باہرنگل نہیں سے گا۔''

دفعنا مجھے اور جیون سنگھ کو چونکنا پڑا یوں لگا جیسے باہر صحن میں کوئی دھم سے کو داہوجیون سنگھ کو میں رکھی ہوئی بیسا کھیاں اُٹھا کر بغل میں دبا کمیں اور اُٹھ کر کھڑی کھولنے لگا ابھی بیشکل اس کا ہاتھ کنڈی تک بہنچا تھا کہ کسی نے باہر سے درواز ہے کوز وردار دھکا دیا پہلے دھکے سے بی درواز ہے کی بلکی پھلکی کنڈی ٹوٹ کی اور کی افراد دندنا تے ہوئے اندر کھس آئے ان کے ہاتھوں میں رانفلیں اور لاٹھیاں وغیرہ تھیں۔ رخی ہونٹ والے گوبند سنگھ کو میں صاف بہنچان گیا اس نے اندر گھتے ہی بے در لیخ ایک زوردار تھیٹر جیون سنگھ کو مارا۔ بیسا کھیاں جیون سنگھ کی بغلوں سے نکل گئیں اور وہ لڑھڑ اتا ہواا آئیٹھی کے پاس جاگرا، ایک دورر فی فی نظول سے نکل گئیں اور وہ لڑھڑ اتا ہوا آئیٹھی کے پاس جاگرا، ایک دورر فی فی نئو کا نا تا گئی گھما کر جیون کوٹھوکر مارنا جا بی تو میں نے اس مختفی کو دھکا دیا وہ درواز سے محکرایا اس دوران گوبند سنگھ نے جیرت آئیز پھرتی کے ساتھ سرکاری ریوالور میر سے ہولئر سے نکال لیا ایک دم پانچ جے بندے جمھے پر بل پڑے۔ مختفر سے وقت میں انہوں نے جھے اس بری طرح جکڑا کہ میں فوری طور پر اپنا بچاونہ کر سکا میرا پاؤل نے گرے ہوئے جیون سنگھ سے الجمااور میں بیت کے بل گرگیا۔ ایک لیے جی شرخ ایا۔

''خبر دار! میں فائر ماردوں گا۔''

اس مخفس کا سرجم کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا اور آنکھوں میں نا چتی ہوئی وحشت گواہی دے رہی تھی کہ وہ سوچ کر کام نہیں کرتا کام کرنے کے بعد سوچتا ہے۔ان لوگوں نے میرے لباس کی اچھی طرح تلاشی لی اور پھر کھینچتے دھکیلتے ہوئے صحن میں لے آئے۔

جیون سنگھ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا گیا تھا کم از کم دورائفلیں مسلسل ہماری طرف اُٹھی ہوئی تھیں اور رائفل برداروں کے تیور بتارہے تھے کہ دہ! پی دھمگی کو علی جامہ پہنانا بھی جانتے ہیں خاص طور پر چھوٹے سروالا ریچھ تو پیشہ ورقاتل نظر آتا تھا۔ تین چارا فرادصی میں بھی موجود تھے اس وقت تک رات کے نونج کچھے تھے پوراگاؤں ن بستہ سنائے ہیں ڈوبا ہوا تھاصی کے ادھ محلے دروازے سے مجھے ایک جیپ کی جھک نظر آئی یہ جیپ عین دروازے کے سامنے رک گئی۔ چوہدری انہت رائے کے کارندے ہمیں دھیلتے اور گالیاں دیتے ہوئے

canned By Waqar Azeem Pakistanipoint

گوبند کا رنگ فتی ہو گیا رائفل برداروں نے اپنی رائفلیں فوراً نیجے جھکالیں۔ گوبنر کے ہونٹ لرز کے لیکن وہ مچھ بول نہیں سکا۔''جاؤیہاں سے''وہ تحکمانہ کہتے میں بولا گوبنر سمیت سب افراد جلدی سے باہرنکل گئے گوبند نے باہر نکلتے نکلتے میراریوالورمیز پررکھ دیا تھا۔جیون سکھ کے گھر ہونے والی دھینگامشتی میں میری قیص کا گریبان بھٹ گیا تھا اور چہر پہمی خراشیں آئی تھیں۔جیون سکھ کی حالت بھی جھے سے لمتی جلتی تھی۔

چو ہدری انپت رائے نے کہا۔'' جھے بہت افسوں ہے انسپکٹر صاحب! یقین کریں جو کچھ ہوت افسوں ہے انسپکٹر صاحب! یقین کریں جو کچھ ہوا میں ان سے بازیُرس کروں گا میرارادہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ ہو ہم تو وشن کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے آپ تو پھر دوست ہیں۔''

اس نے پڑی خوش اخلاقی کے ساتھ جھے کدھوں سے تھاما اور اپنے برابر بھایا۔ پھر جیون سکھ سے بھی بیٹے کی درخواست کی جیون سکھ پہلے تو جھ بکتار ہا پھر بیٹھ گیا جیون سکھ کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ چو ہدری کے زم ملائم لیجے اور رکھ رکھاؤ کو اوا کاری سے زیادہ اہمیت نہیں وے رہا۔ میرا اپنا خیال بھی یہی تھا اس خوبصورت لیج کے پیچے بڑی پُر اسرارتم کی ہم صورتی چھی ہوئی تھی۔ چو ہدری انپت رائے کے حکم پرفوراً ایک ملازم چائے اور چائے کو اواز مات لینے کے لیے دوڑ اتھوڑی ہی دی ہدیاں سینے مکمی ہوئی وسیع و عریض میز پھل اواز مات لینے کے لیے دوڑ اتھوڑی ہی دیر بعد ہارے سیاستے رکھی ہوئی وسیع وعریض میز پھل مشائی اور بسک وغیرہ سے بھر چی تھی۔ پانچ دس منٹ بعد چائے بھی آئی۔ اس حویلی نماکش میں ہمارے ساتھ بچھ بھی ہوسکتا تھا۔ عین مکن تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پچھ ملا دیا گیا ہو اور یہ چائے ہماری زندگی کی آخری چائے تابت ہو۔ چو ہدری انپت رائے نے جب دیکھا کہ میں چائے کی طرف ہاتھ بڑھا تے ہوئے جھبک رہا ہوں تو اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی میں پیالی میری طرف بڑھا دی اور معنی خیز لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا لیج میں بولا۔ '' پچھ اور نہیں تو پھل ہی کھا اسکینے صاحب۔'

میں نے شکریے کے ساتھ انکار کر دیا ہم چائے ٹی چکے تو انبت رائے نے اپ ایک ملازم کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ جیون شکھ کو دوسرے کمرے میں لے جائے یا آگر وہ جانا چاہے تو اسے گھر چھوڑ آئے جیون شکھے نے گھر جانے کا ارادہ فلا ہر کیا چوہدری کا ملازم اسے لے کر روانہ ہو گیا۔

ے روز ہوں ہو ہے۔ ہم دونوں نشست گاہ میں تنہارہ گئے تو چو ہدری نے اُٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈ<sup>ی</sup> چڑھائی اور میرے سامنے آن جیٹھا کہنے لگا۔ انسیکٹرصاحب! میں آپ ہے جھوٹ نہیں ہولو<sup>ں</sup>

ع جھوٹ ہمیشہ کمزورلوگ ہو لتے ہیں اور میں جو پچھ بھی ہوں کمزورنہیں ہوں وہ لڑکی میرے کارندوں کے ہاتھوں قبل ہوئی ہے لیکن جرم وہ ہوتا ہے جوعدالت میں ثابت ہو سکے اور پہجرم عدالت میں ثابت نہیں ہو کیے گا۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہ میں نے بار ہا قانون کوتو ڑا ہے خودسر مردول کے ہوش تھکانے لگائے ہیں،مغرورعورتوں کومنت ساجت پر مجبور کیا ہے، زمینوں پر ناجائز قبضے کیے ہیں، اکھڑ کاشتکاروں کی فصلیں جلائی ہیں، اپنے مخالفین کو اغوا کیا ہے اور قل بھی کیا ہے۔ میں شراب پیتا ہوں جواء کھیلا ہوں ،طوا نف بازی کرتا ہوں اور ہروہ کام کرتا ہوں جومیرا دل چاہتا ہے اور جے میں ناجائز نہیں سمجھتا لیکن بھی بھی اتفاقاً یا خلطی سے کوئی ایا کام بھی ہو جاتا ہے جے میں ناجا زسمجھتا ہوں اور جس کے ہونے کے بعد میرے دل پر بوجھ ساپڑ جاتا ہے اور جمیل کی بہن کا قبل بھی ایک ایبا ہی کام ہے۔میرے کارندوں کو اس مدتک نہیں جانا چاہیے تھالیکن وہ چلے محکے لیکن اس میں ساراقصوران کا بھی نہیں تھی بات یہ ہے کہ وہ آوارہ گردائر کی تھی اگر آپ کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے شہر جار ہی تھی تو یہ سراسر غلط ہے وہ اپنے بھائی کے گھر میں جھاڑ و پھیر کرفرار ہوئی تھی۔ میرے کارندوں نے اسے پکڑلیا اس نے انہیں اپنے جسم کی رشوت پیش کر کے نکلنا جا ہالیکن الٹے لینے کے دینے پڑ گئے چنداورشرابی بھی وہاں انکٹھے ہو گئے اوران سب نے مل کراہے کھلونے کی طرح تو ڑپھوڑ دیا۔''

"ابآپ کیا چاہتے ہیں؟" میں نے چوہدری ہی کی طرح نرم و ملائم کیج میں پوچھا۔
وہ بولا۔" میرے چاہتے یا نہ چاہتے ہے کیا ہوگا ہونا تو وہی ہے جو آپ چاہیں گے
ویے انسکٹر صاحب، میں بری بے تکلفی کے ساتھ ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں
چوہدری ہوں میری زمین آٹھ دی دیبات تک پھیلی ہوئی ہے اور بیسارا علاقہ اکھڑ اور غنڈہ
گردلوگوں کے لیے مشہور ہے۔ یہاں تین بری براوریاں آباد ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کر
ایک ہیں ان لوگوں پر اپنی چودھراہٹ قائم رکھنے کے لیے دہ سب کچھ کرنا ضروری ہے جو
میں کرتا ہوں۔ اگر آپ دو منٹ کے لیے خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں تو آپ کو اندازہ
ہوجائے گا کہ میں کتنا مجبور ہوں دیں دیہات کی چودھراہت تو دور کی بات ہے معمولی سا
نمبردار بھی ہم بھتے دو چار بندوں کو چھتر نہ لگوائے ایک دو فنڈوں سے کیسریں نہ نکلوائے ایک
نمبردار بھی ہم بھتے دو چار بندوں کو چھتر نہ لگوائے ایک دو فنڈوں سے کیسریں نہ نکلوائے ایک

میں نے کہا۔'' بالکل سمجھ رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سمجھا نا جا ہتا اول ''

m

W

W

" میں آپ کے بتائے بغیر ہی سجھ رہا ہوں۔" چوہ ری انپت رائے نے میری بات

کائی۔" آپ یہ کہیں گے تال کہ آپ بہت قانون پندانپکٹر ہیں رشوت کا نام سنا گوارا

نہیں کرتے ، بڑے بڑے آڑ فانوں کی آ گر آپ نے نکالی ہے، انصاف کا بول بالا کرنے

کے لیے جان تھیلی پر لیے پھرتے ہیں، نہ کی سے زیادتی کرتے ہیں نہ کی سے زیادتی ہونے

دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔۔۔۔ پیسب با تیں میں جانتا ہوں جس دن میر کارندوں نے جمیلہ

کی لاش" نالہ بل" پر ڈالی تھی اسی روز میں نے معلوم کرالیا تھا کہ" نالہ بل" کس تھانے کی

حدود میں آتا ہے اور وہاں کا ایس آ گی اوکون ہے میر بے خیال میں جمھے یہ بھی بنا وینا چاہیے کہ

چیون سکھ سے ملنے اور معاملے کی ٹوہ لینے نوابی گاؤں آئے تو جمھے فوراً پنہ چل گیا۔ ہو تو یہ

بوئی نامناسب بات لیکن میں نے آپ سے عرض کیا ہے نال کہ چودھراہ نے برقر ادر کھنے کہ

بوئی نامناسب بات لیکن میں نے آپ سے عرض کیا ہے نال کہ چودھراہ نے برقر ادر کھنے کہ

بوئی نامناسب بات لیکن میں نے آپ سے عرض کیا ہے نال کہ چودھراہ نے برقر ادر کھنے کہ

کی معلوم ہے اور اسی لیے میں اتنا ڈر بھی رہا ہوں پنین کیوں جمھے لگ رہا ہے کہ ہم دونوں

میں زبردست پھڈا ہوجائے گا۔"

میں نے کہا۔'' بچیڈا تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب قانون سے جرم کا کلراؤ ہوتا ہے۔'' وہ بولا۔''لیکن اس کلراؤ سے بچا بھی جا سکتا ہے۔'' ''مثلاً کس طرح؟'' میں نے پوچھا۔

اُس نے بہت کہ کہ میں نظروں سے میری طرف دیکھا اور تھہرے ہوئے لہج میں بولا۔

''اس کے دو بلکہ تین طریقے ہیں .....اب آپ پوچیس کے کون کون سے توسنیں پہلاطریقہ لویہ ہے کہ آپ وہ کام کرلیں جو آپ نے پہلے بھی نہیں کیا لیکن جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور جس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو دھوتا ہے آپ جیلہ کیس کی فائل بند کردیں میں آپ کی اتی خدمت کردوں گا جتنی کرسکنا ہوں دھوتا ہے آپ جیلہ کیس کی فائل بند کردیں میں آپ کی اتی خدمت کردوں گا جتنی کرسکنا ہوں سے میرے خیال میں ہیں ہزار روپ سے کوئی آ دمی اپنا جیون سنوارسکتا ہے اگر ہیں ہزار کہ ہو تو اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ میری آخری پیش کش میں ہزار تک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس تھانے سے اپنی تبدیلی کروالو۔ بھول جاؤجو کچھ یہاں ہوا ہے اور جو آئندہ موگا اور تیسرا طریقہ ہوگا اور تیسرا طریقہ بیس کروائی گئر آ ہو گئی گئر اجا کیس اور آپ اس تھانے سے تبدیلی بھی نہیں کروائا ہوں اور جو آپھی نہیں کروائا ہوں اور جو آپھی نہیں کروائی جو پھر کہی چھٹی پر جلے جا کیں اس سلسلے میں میں بھی آپ کی مدد کرسکتا ہوں اور جو آپھی جو اور جو آپھی نہیں اس سلسلے میں میں بھی آپ کی مدد کرسکتا ہوں اور جو آپھی جو تو پھر کمی چھٹی پر جلے جا کیں اس سلسلے میں میں بھی آپ کی مدد کرسکتا ہوں اور جو آپھی خوب کو پہلی بیش کش جھٹی پر جلے جا کیں اس سلسلے میں میں بھی آپ کی مدد کرسکتا ہوں اور جو آپھی

اہ کی چھٹی بمعتنخواہ آپ کومل جانامعمولی بات ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ اس دوران جوانسپکٹر ہے کی جگہ کام کرے گا وہ جملیہ کیس نبٹانے میں کامیاب ہوجائے گا۔''

آپ ق بعد الله میں نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تو انیت رائے نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ 'دنہیں انسپکڑ صاحب! انکار مت کیجئے گا بس یہی تمین رائے ہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ جورات بھی ہے وہ نقصان اور مصیبت کا ہے۔

میں صاف اور سیدھابندہ ہوں میں نے آپ کوصاف صاف بتادیا ہے مجھ میں خامیاں
ہیں برائیاں ہیں لیکن یہ خامیاں اور برائیاں میری مجبوری ہیں میں اس کے بغیر چو ہدری نہیں
ہوں کوئی مجھے چو ہدری بانے گائی نہیں .....وہ جرمنی کا بادشاہ ، کیا نام لیتے ہیں اُس کا ..... ہٹلر
..... ہٹلر نے صبح کہا ہے کہ انسان طاقت کی زبان آسانی سے اور جلدی سجھتا ہے جو کام پیار
مجت کے ساتھ مہینوں اور سالوں میں نہیں ہو یا تا وہ بازو کے زور سے دس منٹ میں انجام پا
جاتا ہے ..... وہ دیکھیں ....سامنے لڑکا کھڑ ایودوں کو پانی دے رہا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے
بالکل پنولے کی طرح۔''

میں نے چوہدری انبت رائے کی نگاہ کا تعاقب کیا اورلڑ کے کودیکھا۔وہ سرخ وسپیداور نلی آنکھوں والا ایک ہیں بائیس سالہ نو جوان تھا۔

انیت رائے بولا۔" آپ جانے ہیں بیکون ہے؟" پھر خود ہی کہنے لگا۔" یہ میری سب سے چھوٹی پتی " کا جل" کا بھائی ہے وہ گورداسپور کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں استانی تھی اس کا بھائی اتنا خوبصورت ہے ، سوچو وہ کتی خوبصورت ہوگ۔ میں نے اُسے ایک شادی میں دیکھا وہ جھے پند آگئی اب اگر میں کوئی آب بھرنے والا عاشق ہوتا تو ساری زندگی اس کے لیے ترستا تر پتار ہتا وہ کسی اور کی ڈولی میں بیٹھتی اور اس کے بچے پیدا کرتی لیکن میں نے ابئی ہمت اور طاقت سے نقد یر کا رُخ اپنے حق میں موڑ لیا۔ اب اُس کا پھنے خال بھائی اپی مرضی اور خوشی ہے اس گھر میں پودوں کو پانی دیتا ہے اور اس کی بہن میری پتنی کہلاتی ہے۔

''میں نے آپ کی بہت ہا تیں سن لیں ہیں۔'' میں نے انیت رائے کی بات کائی۔ ''اب ایک بات میری بھی سن لیں۔'' میرے لہجے نے انیت رائے کو چونکا دیا اور وہ بڑے خور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جگہ سے اُٹھتے ہوئے کہا۔'' مجھے آپ کے میں ہزار روپے کی ضرورت ہے، نہ میں اپنی تبدیلی کروار ہا ہوں اور نہ چھٹی پر جارہا ہوں میں آپ کے خلاف ایف آئی آردرج کررہا ہوں اور آج ہی تفتیش کا آغاز کررہا ہوں .....خدا حافظ۔''

چو ہدری کی موت 🔾 99

روش کر کے گھڑی دیکھی سات نکے رہے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ میری آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے کھلی تھی .....ا تنے میں ایک بار پھر دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا سامنے کملا کھڑی تھی۔ وہ بھیگی ہوئی تھی اور پیشانی کے بالوں سے ابھی تک پائی کے قطر کے گررہے تھے۔اس کی حالت دیکھ کر جھے اندازہ ہوا کہ باہر بارش ہورہی ہے۔کملا سخت گھبرائی ہوئی تھی میرے دروازہ کھولتے ہی اندر کھس آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

وہ لرزاں آواز میں بولی۔''حوالا تی کوآپ نے خود مارا تھا؟'' ''کس حوالا تی کو؟'' میں نے حیران ہوکر پوچھا۔ ''ٹرک ڈرائیورسلام علی کے سالے سعید کو۔'' دو: سی سال میں گئیں۔''

''نن .....کیا ہوا ہے اُسے؟''

''حیرت کی بات ہے وہ بولی وہ ہپتال میں نیم مُر دہ حالت میں پڑا ہے اور آپ کوخبر ہی نہیں۔ میں سیدھی ہپتال ہے آرہی ہوں وہاں ایس پی صاحب خودموجود ہیں اور اخباری رپورٹر بھی ہیں اگر وہ بندہ مرکیا تو آپ کے لیے تو مصیبت ہوجائے گی۔''

میری سمجھ میں کچھنیں آر ہاتھا میں سعید کواپنے ایس آئی متاز گوندل کے حوالے کرکے آیا تھا متاز گوندل سے مجھے ایسی بے وقونی کی توقع ہرگز نہیں تھی ویسے بھی ہم سعید سے سب کچھ معلوم کر چکے تھے اب اسے مارنے پیٹنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔

بعلوم کر چکے سے اب سے مار کے چینے فی فقط کول شرورت بیل ک-میں نے اسی وقت کپڑے بدلے اور کملا سنہا کی کار میں بھا گم بھاگ ہپتال پہنچا میں نے اس مصل مطلع ہوں

میتال ہے ایک فرلانگ کے فاصلے پر اُٹر کر میں نے باقی فاصلہ پیدل طے کیا۔ مطلع ابر آلود تھااور بوندا باندی جاری تھی۔ جونبی میں میتال کے برآمدے میں پہنچا میری نگاہ انگریز ایس

پی مسٹر نیومن ورتھ پر پڑی وہ سرخ آنکھوں ہے جھے گھور رہے تھے ان کے اردگر دیولیس کا عملہ اورتقریباً دس بارہ اخباری ریورٹرموجو دیتھے۔ یوں لگ رہاتھا کہ کسی نے اطلاع دے کر اخباری ریورٹروں کو خاص طور پریہاں بھیجا ہے۔ پھرمیری نگاہ سب انسپکٹرمتاز گوندل پر پڑی V

اور میں سششدررہ عمیا وہ وردی میں تھالیکن نہ سر پرٹو ٹی تھی اور نہ کمر میں بیلٹ اس کے ہاتھ میں جھکڑی نظر آر ہی تھی۔ وہ جھکڑی جو آج تک متاز گوندل مجرموں کے ہاتھ میں پہنا تا رہا

تھا آج اس کی اُپنی کلائی میں بھی ہوئی تھی اوراس جھکڑی کوانہی لوگوں نے تھام رکھا تھا جوآج تک اس کے شانہ بشانہ کام کرتے رہے تھے۔

ں سے سانہ جبانیہ کا سرم کے دہے۔ نہ جانے کیوں بیہ منظر دیکھتے ہی جھے بیہ اندازہ ہو گیا کہ حوالاتی سعید جانبر نہ ہو سکا۔ میں نے سامنے پڑی تپائی پر سے اپناسرکاری ریوالوراُٹھا کرقمیص کے بینچے رکھا اور لیے قدم اُٹھا تا ہوا درواز سے کی طرف بڑھا۔ اس نے آواز دے کر مجھے روکا اور قریب آکر بڑے ڈرامائی انداز میں بولا۔'' جناب انسپکڑ صاحب سارے مجرم ایک جیسے نہیں ہوتے ان میں سے کوئی کوئی جرمنی کا بادشاہ بھی ہوتا ہے۔''

میں نے کہا۔''اورآپ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں آپ کے سارے نالف کا جل کے بھائی کی طرح نہیں ہوں گے۔ اُن میں سے کوئی کوئی آپ کو ناکوں چنے بھی چوادے میں ''

انپت رائے کا چرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا۔ایک لمحے کے لیے یوں محسوں ہوا کہ دہ دیوار پرآ ویزال کلہاڑی تھینچ کر جھے پر بل پڑے گالیکن پھرا کیک دم ہی اس نے خود پر قابو پالیا ادر پُرسکون نظر آنے لگا۔

## ☆=====☆=====☆

میں اسکے روز دو پہر کے بعد گورداسپورواپس پنچابہت تھکا ہوا تھالبذا تھانے کی بجائے میں سیدھااپنے کوارٹر میں گیا۔ تھوڑی دیرآ رام کرنے کا موڈ تھاان دنوں میرے پاس گزار نام کا ایک نو جوان ملازم تھا۔ گلزار نے بتایا کہ کل شام ایک فیشن ایبل لڑی مجھ سے ملنے آئی تھی وہ پچھ دیر گھر میں رہی پھر سے کہہ کر چلی گئی کہ آج شام کو دوبارہ آئے گی۔ مجھا پنے کوارٹر کا ماحول پچھ بدلا بدلانظر آر ہا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بہتر یلی پچھاور نمایاں ہوگئی۔ ہر شے سلیقے سے اپنے مناسب ترین مقام پر کھی تھی دیوار پر ایک خوبصورت کیلنڈرنظر آر ہا تھا۔ بستر کی جا دی کا جا دی کی تھے۔ کی جا در بدل دی گئی تھی میرے کپڑے سلیقے سے تہہ کر کے الماری میں رکھ دینے گئے تھے۔ میز پر سے ایش ٹرے فائ بھی وہاں پیپر ویٹ کے نیچے ایک پر چی رکھی تھی جس پر کھا تھا سگریٹ صحت کے لیے خت نقصان دہ ہے۔ کما اسنہا۔

سے پر چی پڑھنے سے پہلے ہی میں جان گیاتھا کہ اس کمرے کی جون بدلنے والی کملا ہے
سے مجیب وغریب لڑکی ایک غلط راستے پر چل نکل تھی۔ پر چی کی پشت پر بھی پھے لکھاتھا۔ میں نے
الٹ کر پڑھا یہ بھی کملا کی تحریتھی۔ میں کل شام چھ بجے کے بعد آؤں گی اگر آپ کا موڈ اچھا
ہوا تو آپ کوایک جگہ پر لے کر چلوں گی۔ وہاں جا کر آپ کا موڈ پھے اور اچھا ہو جائے گا۔
آپ کے موڈ کے لیے ہرونت فکر مند کملا سنہا۔"

میں نے دونوں پر چیاں بھاڑ کر کھڑی سے باہر بھینک دیں اور کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا تھکا ہوا تھا نیندآ گئی دوبارہ آ کھ کھلی تو کمرے میں گہری تاریکی بھیلی ہوئی تھی بلب

ا گلے چند سکنڈ میں میرے خیال کی تقیدیق ہوگئی۔موقع پرموجود اہلکاروں نے مجھے بتایا کہ حوالاتی دم تور گیا ہے اور اس کی موت کے بعد ہی ایس بی صاحب نے متاز گوندل کو تفکری لگوائی ہے۔ایس بی صاحب نے سرعام تو مجھ ہے کوئی بات نہیں کی لیکن صاف انداز ہ ہور ہا تھا کہانہیں مجھ پربھی سخت غصہ ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ میر بےخلاف بھی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اسنے میں سب انسکٹر ممتاز گوندل جھکڑی سمیت میرے یاس آگیا اس کی

آنکھول میں شکوے ہی شکوے تھے۔ كمن لكا-" نواز صاحب! ميل بالكل بقصور مول اصل بات كا بعد تو يوسك مارغم ر بورث کے بعد حلے گالیکن مجھے لگتا ہے کہ حوالاتی نے خود کشی کی ہے شایداس نے لاک أب کی سلاخوں کو مکریں ماری ہیں یا پھر کوئی اور بات ہوگی ببر حال میں بڑی سے بری قتم کھا سکتا ہوں میں نے اسے ہاتھ تک ہیں لگایا۔''

ات میں انگریز ایس بی بھی دندنا تا ہوا ہار سے زدیک پہنچ کیا گرج کر بولا۔ " تم كيابولنا مانكتا \_ وه تو خودقصور وارب چلوتم دونول كاثرى مين بيشو بهمتم سے ميذ كوارثر

میں جا کر بات کرتا ہے۔'' الیس بی کے آرڈر برگوندل کے ساتھ ساتھ جھے بھی جیپ میں بٹھا دیا عمیا ہاں برعایت ک گئ که مجھے جھکڑی وغیرہ نہیں لگائی گئے۔ بوی عجیب صورت عال ہو گئ تھی ایک دم ہم محرم

سے مجرم بن گئے تھے وہ المكار جوكل تك ماتحت يا دوست تھاليس بي كے ڈرسے اجبى ب

بیٹھے تھے۔متاز گوندل نے لرزاں آواز میں کہا۔ ''میں پنج کے ٹائم صرف آ دھ گھنٹے کے لیے تھانے سے باہر گیا تھا۔واپس آنے پر ہیڈ کاسٹیبل ہری سکھ نے بتایا کہ حوالاتی لاک آپ میں لہولہان پڑا ہے۔لاک أپ کی جا بی میرے پاس ہی تھی میں نے جلدی سے تالا کھولا اوراہے تھسیٹ کر باہر نکالا اس کے سر پر دوزخم تھے ایک زخم پیشانی پر اور دوسرا کنپٹی پر ،کنپٹی والا زخم

گہراتھااورمیراخیال ہے کہاس کی موت اسی زخم ہے ہوئی ہے۔'' اگر چا بی سب انسکٹر کی جیب میں تھی تو پھر دھیان فوراً خود کشی کی طرف جاتا تھا اور اگر

یہ خود تشی ہیں تھی تو پھرسب انسکٹر نے حوالاتی ہے مار پیٹ کی تھی نیکن مجھے متاز گوندل پر بورا بھروسہ تھا وہ ایسی حماقت کیوں کرتا۔ رہ رہ کر چو ہدری انیت رائے کا شعلہ رنگ چیرہ میری

نگاہوں میں مھومنے لگا کیاوہ میرے خلاف کارروائی کا آغاز کرچکا تھا؟ ا كروافعي ايما تھا تو اس نے برا كارگرواركيا تھا۔حوالاتي سعيد"جيله قل كيس" كاسب سے مضبوط گواہ تھا چوہدری انیت رائے کے کارندوں نے اسے جیلد کی لاش کیلنے کے

چوہدری کی موت 1010

استعال کیا تھا وہ سلطانی گواہ بن کر ان سب کے لیے بھانسی کا پھندا تیار کرسکتا تھا مگر اسے

ملک کر دیا گیا تھا اور بیا قدام کرنے والول نے اس کارروائی سے دہرا فائدہ اُٹھایا تھا۔ حوالاتی کے قبل کا الزام ہم دونوں پر آر ہاتھا .....میں نے اس انداز سے سوچا تو سنائے میں رہ

ی اگر میل واقعی چوہدری انبت کے ایماء پر ہوا تھا تو پھر ہمارے لیے بڑی شرمناک بات تھی۔ کوئی مخص تھانے میں کھسِ کراپنا کام کر گیا تھااور ہم بے خبررے تھے۔ دفعتاً مجھےا حساس

ہوا کہ اس قتل میں تھانے ہی کے کسی المکار کا ہاتھ ہے۔

میں نے سب انسپکٹر ممتاز موندل سے بوچھا کہ جس وقت حوالاتی زخی ہوا تھانے میں

وہ بولا۔''ایک تو ہیڈ کاسٹیبل ہری سنگھ ہی تھا جس نے مجھے واقعے کی اطلاع دی۔ دو ہاہی گیٹ پر تھے رجٹرار زین العابدین اور کالٹیبل لطیف اوپر ٹیلری میں کھانا کھا رہے تھے۔'' ہاری گفتگو کے دوران جیپ ہیڑ کوارٹر کی طرف روانہ ہوگئی تھی پندرہ ہیں منٹ بعد ہم

نە صرف میڈ کوارٹر بہنی گئے بلکہ ایس کی نیومن صاحب کے سامنے پیش بھی ہو گئے۔

وہ بخت طیش میں تھے۔ اپنی ٹوئی بھوئی اردو میں کہنے گئے۔'' بیصاف طور تل کیس ہے کل اخباروں میں دھوم کچ جائے گا۔ ہمارے بس کا بات ہوتا تو ہم تم سے رعایت کر دیتا لیکن

یہ بات تو بہت او پر تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تم دونوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا

میں نے شائنتہ کہے میں کہا۔''الیس بی صاحب! اگر اجازت ہوتو میں اس سلسلے میں

کچھ عرض کروں۔''ایس ٹی نے ناگواری سے سر ہلا کر مجھے اجازت دی۔ میں نے کہا۔'' جناب! حوالاتی کی موت کو پولیس تشدد کامعمولی واقعہ نہ سمجھا جائے مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے گہری سازش ہے اور ہم دونوں کواس کیس میں پھنسانے کی دانستہ کوشش کی گئی

ایس بی نے کہا۔''ایے اس شیٹ منٹ کے حق میں کون سا دلیل ہے تمہارے

میں نے کہا۔ ''بروی مضبوط دلیل ہے جناب میں نے کل نوانی گاؤں جاکر چوہدری انبت رائے ہے بات چیت کی ہے۔ چو ہدر یوں کے دستور کے مطابق اس نے مجھے شیشے میں آتارنے کی ہرمکن کوشش کی ہے اور نا کام ہوکر دھمکیاں دی ہیں مجھے یقین ہے کہ حوالاتی سعید

کی موت کاتعلق انہی دھمکیوں سے ہے۔''

کہ ہمارے خلاف سازش ہور ہی ہے۔''

سند اس کا فیصلہ اب عدالت میں ہوگا۔'' ایس پی نے کہا''متم اپنے آپ کو انڈر انوشی سیون (زیرتفتیش سمجھو) ہوسکتا ہے آج شام تک تم کولائن حاضر کردیا جائے۔''

میں اہوکا گھون پی کررہ گیا.....ایس پی کی جلی کئی سننے کے بعد میں ان کے دفتر سے
باہر لکلا تو چاور میں کپٹی ایک عورت تیزی سے میرے قریب آئی میں نے اسے پہچان لیا وہ
باہر لکلا تو چاور میں کپٹی ایک عورت تیزی سے میرے قریب آئی میں نے اسے پہچان لیا وہ
سے انسکٹر ممتاز گوندل کی والدہ تھی۔متاز گوندل اس کا سگا بیٹانہیں تھا لیکن کسی مال نے اپنی
سٹی اولا دسے بھی اتنا پیار نہیں کیا ہوگا جتنا وہ اس سے کرتی تھی۔اس کی اپنی کوئی اولا دنہیں تھی
اور اس نے متاز گوندل کو لے پالک بنار کھا تھا وہ فریادی لہجے میں بولی۔'' نواز پتر! خدا کے
ایم کے کھے کہ کے کہ انہوں نے اسے النالئکا

رکھا ہے اور سخت تکلیف دے رہے ہیں۔'' میں نے کہا۔''نہیں مال جی۔ آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔متاز کوئی چوراچکا نہیں پولیس کا عزت دار ملازم ہے۔اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔''

وہ روتے ہوئے بولی۔ ' پُتر! یہ ہورہا ہے مجھے بتانے والاجھوٹ نہیں بول سکتا۔اس

دہ روعے ہوئے ہوں۔ ہر ایم اور جاتے ہوں۔ نے اپنی آنکھول سے سب چھود یکھا ہے۔''

میں نے ممتازی والدہ کو وہیں ایک سب انسکٹر کے کمرے میں بھایا اور خود صورت وال جانے کے لیے تفتیشی شعبے کی طرف بڑھا۔ یہ شعبہ ہیڈ کوارٹر کے شالی جھے میں تھا اور وہاں جانے کے لیے قریبا ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ یہاں نیم اور پھلاہی کے درفتوں میں گھرے ہوئے پانچ چھ کمرے تھے۔ان کمروں میں خاص خاص ملزمان سے پوچھ گھری جاتی تھی میں ان کمروں کے سامنے پہنچا تو کسی ملزم کی درد ناک آواز نے خاموثی کا سینہ چیرا اور دور تک گونج گئی اس آواز نے مجھے سرتا پالرزا دیا۔ یہ ممتاز گوندل کی آواز تھی۔ نوجوان خوبروم تازگوندل ، جو عام پولیس والوں سے کافی مختلف تھا۔وہ کسی ذریح ہونے والے برکی طرح چنیا تھا۔

جھے دکھے کرایک لمباتر نگا انسکٹر ایک کمرے سے باہرنگل آیا میں نے سخت کہے میں کہا۔'' یہ کیا ہور ہانے انسکٹر ممتاز گوندل کو کیوں ٹارچ کیا جارہا ہے؟''

وہ بولا۔''اس کے لیے اوپر ہے آرڈ رآئے ہیں ہمیں ہرصورت دو پہر تک ملزم سے اقبالی بیان لینا ہے۔''

الیں پی کے پوچنے پر میں نے پوری تفصیل سے کل کے واقعات دہرادیے جیون سکھ حوالدار کی گفتگو سے لے کر چوہدری انبت رائے سے آنخ کلامی تک ،سب کچھالیں پی کے گوش گزار کر دیا۔ میں نے الیس پی کے سامنے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔" میں جانا تھا جناب کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ چوہدری انبت رائے کوشامل تفتیش کرنے سے پہلے میں جناب کہ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ چوہدری انبت رائے کوشامل تفتیش کرنے سے پہلے میں آبان الیس الیس کے آبا فانا ہوگیا۔انبت رائے کے کارند سے الیس کے والدار کے گھر میں کود پڑے اور ہمیں انبت رائے کی حویلی میں جانا پڑا۔"

میرا پورابیان سننے کے بعدایس پی کچھ زم پڑگیا اور اجنبیت کی جود یواری ہارے درمیان حائل ہوگئ تھی مسارہونے گئی۔ یہ بات توالیں پی بھی سجھ رہاتھا کہ جب ہم سعید کے خلاف چالان کمل کر چکے تھے تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی اسے مارنے کی اور وہ بھی اس طرح کہ اسے جان لیوازخم لگ جائے۔ میں جب ایس پی کے پاس سے اُٹھ کرواپس آیا، وہ کافی صد تک'' ملائم'' ہو چکے تھے، بہر حال انہوں نے سب انسیکڑ ممتاز گوندل کو برستور حراست میں رکھا شایداس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگلے روز اخباروں نے شور بچانا تھا اور اگر اخبار والوں کو پیت چاتا کہ ملزم حوالات کی بجائے گھر بیٹا ہے تو وہ آسان سر پراُٹھا لیتے۔

ا گلے روز اخباروں نے واقعی بہت شور مچایا سب انسپکٹر متاز گوندل کو در ندہ صفت اہلکار قرار دیا اور وہ سب پچھ کھا جوالیے موقعوں پر کھا جاتا ہے۔ بہر حال ان ساری باتوں کی تو قع مجھے پہلے سے تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ چندالی با تیں بھی ہوئیں جن کی تو قع مجھے ہرگز نہ تھی۔ا گلے روز میں ہیڈ کوارٹر پہنچا تو ایس ٹی صاحب جوکل کافی حد تک مہر بان نظر آنے لگے تھے ، آج ایک دم شعلہ جوالا بنے بیٹھے تھے ان کے تیور دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوگیا کہ ان پر اوپر سے دباؤ پڑ گیا ہے یا کوئی اور بات ہوگئ ہے۔ وہ بالکل اجنبی نظر آر ہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ ملنے سے ہی انکار کردیا ، پھر ملاقات ہوئی تو وہ چھٹ پڑے۔

ہوں سے میر سے مل ھے سے بھی ان اور کردیا، چرملا فات ہوں تو وہ چھٹ پڑتے۔
کہنے لگے۔'' پبلک اتنا اُلو کا پٹھا نہیں ہے جتناتم لوگوں نے سمجھا ہے اور نہ ہی ہم ایسا
فول ہے کہ تمہاری الف لیلہ پریفین کر لے گا۔ بیصاف صاف مرڈر کا کیس ہے۔ٹرک
ڈرائیورسلام علی نے حلفیہ شیٹ منٹ دیا ہے کہ اس کے برادر اِن لاء کو پولیس تشدد ہے ہلاک
کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ سب انسپکٹر ممتاز گوندل حوالاتی کو چھوڑ نے کے واسطے ان سے ایک
ہزار رو پیرشوت ما نگا تھا اور صاف کہتا تھا کہ اے رو پیرینہ ملاتو وہ لڑکے کی ہڈیاں تو ڑ ڈالے

'' پیسب جھوٹ ہے جناب' میں ایک لفظ پرزوردے کر کہا۔''میں نے آپ کو بتایا ہے

m

کوئی اہمیت۔ بڑی بڑی کرسیوں اور شہد نشینوں پر بیٹھے با اثر لوگ جب جاہیں مجھ جیسے اہلکاروں کو چنگیوں میں اُڑا سکتے ہیں۔میرے دل میں مایوی سی بحر نے لگی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں قانون کا خیر خواہ بننے کے شوق میں بھی بھی حدسے بڑھ جاتا ہوں اور ایسے بااثر لوگوں کو للکار بیٹھتا ہوں جو میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔متاز

لولوں نولاکار بیھیا ہوں بولیر ہے اور میر ہے ساتھوں کے ساتھ ہو ہوں کر کا خیال آیا اور دل گوندل کی کر بناک چینیں میر نے تصور میں گونجیں پھر ڈی آئی جی کی بے رخی کا خیال آیا اور دل غم ہے لبر بر ہو گیا۔

میں میڈیکل اسٹور سے نکلا اور چندسٹر ھیاں اُٹر کرسڑک پر پہنچ گیا ابھی سوچ ہی رہا تھا، کیا کروں کہ اچا تک کسی گاڑی کے بریک چرچ ائے اور وہ میرے سامنے آن رکی میں پیچان گیا میہ چوہدری انپت رائے کی جیپ تھی۔ای جیپ میں مجھے جیون سکھ کے گھر سے انپت رائے کی حویلی میں پہنچایا گیا اور غالباً یہی جیپ تھی جس میں دو ہفتے پہلے بدنصیب جمیلہ کی لاش

☆=====☆=====☆

چوہدری انپت رائے کا وسیع وعریض فارم''نوابی گاؤں''کے رائے میں آتا تھا۔نوابی گاؤں 'کے رائے میں آتا تھا۔نوابی گاؤں سے اس کا فاصلہ قریباً چھمیل اور گورداسپور چونگی سے پینتیس پکےمیل کے قریب تھا۔ راستہ دشوارگز ارتھا۔ ہم قریباً ڈھائی تھنٹے میں وہاں پہنچ پائے۔جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہ فارم قریباً پچاس ایکڑ پر مشتمل تھا اورائے' رائے فارم''کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہم سہ پہر فرد کے کراگ میں نام میں میں میں میں میں اخل میں گارہ کی باترہ اترہ ختا ہے کہ دیے کراگ میں اترہ اترہ ختا ہے کہ

المرام ریبا پیچاں ایبر پر مسل محااور اسے رائے فارم کے نام سے یاد لیا جاتا تھا۔ ہم سہ پہر رو بیج کے لگ بھگ فارم کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ڈیک نالے کے ساتھ ساتھ درختوں کی ایک بہت طویل قطار فارم کی حد بندی کو ظاہر کرتی تھی فارم کے اندر کشادہ رائے تھے اور ان ایک بہت طویل قطار فارم کی حد بندی کو ظاہر کرتی تھی فارم کے اندر کشادہ رائے تھے۔ ہم نے راستوں کے دونوں طرف بڑے بڑے شیڈ اور اصطبل وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ ہم نے

چھلیوں کے بوے بوے تالاب و کھے جن میں بطنیں تیرر ہی تھیں ایک بہت بوی جارد یواری

پوہرن کی شوت 104 O متا فی سروں کے مار اثران میں شد مدال کے تھی اور اثران

'' یمی کداس نے متوفی سعید کے دارتوں سے رشوت طلب کی تھی ادر رشوت نہ ملنے پر اس نے سعید کوتشد د کا نشانہ بنایا۔'' میں سششدررہ گیا یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ پولیس

المکارے کوئی کوتائی ہو بھی جائے تو محکمہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہاں ایک ایسا جرم ممتاز کے سر پر تھو پا جارہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک مسلمان المکار کو جان ہو جھ کر خوار کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ اسی دوران اندرونی کمروں سے ایک بار پھر ممتاز گوندل کی لرزہ خیز جیخ ابھری اس پر تھر ڈڈگری استعمال کی جارہی تھی اور یہ کام کرنے والے البیشل برائج کے لوگ تھے۔ میراخون کھولنے لگا۔ میں نے البیشل برائج کے لوگ تھے۔ میراخون کھولنے لگا۔ میں نے البیشل برائج کے اسکیٹر نے میری انسیکٹر کو وارنگ دی کہ وہ ممتاز پر تشدد کا سلسلہ بند کردیں ورندا چھانہ ہوگا۔ انسیکٹر نے میری

بات کوکوئی خاص اہمیت نددی اور سی اُن تی کرتا ہوا اندر چلاگیا۔
مجھ میں اب اتن ہمت نہیں تھی کہ دوبارہ ممتاز کی والدہ کا سامنا کرتا و سے بھی میں ڈی
آئی جی صاحب کوفون کرنا چاہتا تھا۔ میں ان سے جو بات کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ضروری
تھا کہ بیٹیلیفون ہیڈ کوارٹر کے باہر سے کیا جائے لہذا میں ممتاز گوندل کی والدہ سے ملے بغیر
ہیڈ کوارٹر سے باہرنگل آیا۔ اس وقت تک دن کے گیارہ نج چکے تھے بازار وغیرہ کھل چکے تھے۔
میں نے ایک میڈ یکل اسٹور سے ڈی آئی جی صاحب کے گھر رنگ کیا ان کے ملازم تلک رام
نے فون اُٹھایا۔ کی ساتھ والے کمرے سے مجھے ڈی آئی جی صاحب کے بولنے کی مرحم آواز
آئی۔ میں نے تلک رام سے کہا کہ میں انسپکٹر نواز خال بول رہا ہوں اور بڑے صاحب سے بات کرنا جا ہتا ہوں۔

تلک رام نے کہا۔'' میں دیکھ کر بتاتا ہوں کہ وہ گھر پر ہیں یا نکل گئے ہیں۔'' چند کمے فون پر خاموثی رہی پھر تلک رام کی دبی و بی آ واز آئی۔'' ہیلوانسپکڑ صاحب ...... بڑے صاحب تو چند منٹ پہلے گاڑی پر چلے گئے ہیں۔''

میں سنانے میں رہ گیا ہے پہلاموقع تھا کہ ڈی آئی جی صاحب نے بھے ہے یوں سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا۔ یقینا وہ پہلے سے جانتے تھے کہ میں انہیں فون کروں گا انہوں نے میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کردیا تھا۔ یہ منگل کا دن تھا اور منگل کوان کی ہفتہ وارچھٹی ہوتی تھی۔اس کا مطلب تھا آئندہ چوہیں گھنٹوں میں ان سے میرا کوئی رابط نہیں ہوسکتا۔ میں نے تھے تھے انداز میں ریسیور نیچ رکھ دیا۔ دفعتا مجھے یوں لگا کہ میں ایک کمز ورخض ہوں۔ اپی وردی، اپنے عہدے اور اپنی تمام تر قانون پہندی کے باوجود میری کوئی حیثیت ہے اور نہ

ندی کے باد جود میری کوئی حثیت ہے اور نہ تھے۔ نارم کے لیے مخصوص تھی یہاں بہت اعلیٰ سل کے کتے غولوں کے غول کھوم رہے تھے۔ نارم Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint لے کرایک دوسرے کمرے میں آگیا یہ کمرہ بھی قبتی فرنیچر سے سجا ہوا تھا فرش پر قالین تھا۔ دیواروں پرخوبصورت عورتوں کی تصویریں تھیں یہ تصویریں عربیاں تو نہیں تھیں لیکن ان میں عورت کی جسمانی کشش کو نمایاں کیا گیا تھا۔ مجھے ایک بڑی الماری میں شراب کی جگرگاتی پڑلیں بھی نظر آئیں۔

ہوں فی سر میں انہاں ہے۔ انہاں انسکار صاحب، اب تسلی سے بیٹھے اور کھل کھلا کر انہت رائے بولا۔ "لیجے جناب انسکار صاحب، اب تسلی سے بیٹھے اور کھل کھلا کر فرائے کیا بینا پندکریں مے؟"

میں نے کہا۔''صرف ایک گلاس معندا پانی۔''

وہ قبقبہ لگا کر ہنس دیا۔ ''انسپکڑ صاحب! گناہ کرنے کے لیے بس تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے جولوگ یہ حوصلہ کر لیتے ہیں وہ دنیا ہیں جنت کے مزے پالیتے ہیں ، دوسرے آنے والے کل کے انظار ہیں ہی رہے کل جو بھی نہیں آئے گا جو صرف ایک خیال ہے۔ انبان مٹی ہیں ال کر مٹی اور آگ میں جل کر را کھ ہو جاتا ہے۔ جو مرگیا اس کے لیے تیامت آئی ..... بس کہانی ختم۔''اس کے ساتھ ہی چو ہدری انپت نے ایک بار پھر ناجو نامی لاکی کو آواز دی وہ ایک ٹرے میں شراب کی وائٹی بوتل اور گلاس وغیرہ سجائے اندرواضل ہوئی اس کے عقب میں ایک اور لاکی تھی اس کے ہاتھ میں بھی ٹرے تھی ٹرے میں دو بولی رکا بیول اس کے عقب میں ایک اور لوکی تھی اس کے ہاتھ میں بھی ٹرے تھی ٹرے میں دو بولی رکا بیول کی اندر بکرے کی بھنی ہوئی چا نہیں تھی مصالے دار گوشت کی لذیذ خوشبو کرے میں بھیل گئے۔ چا نہیں لانے والی لاکی خود بھی کسی آفت سے کم نہیں تھی اس خوبصورت لاکی کو دیکھ کر گئے۔ چا نہیں لانے والی لاکی خود بھی کسی آفت سے کم نہیں تھی اس خوبصورت لاکی کو دیکھ کر ایک چھوٹی ہی جنت بنا رکھی ہے جس میں عیش وعشرت کے سامان بکھرے ہیں اور حور یں وجو ہرتی کے سامان بکھرے ہیں اور حور یں وجو گئی ہیں۔

چانیس لانے والی نو خیزلزگی نے بردی ادا سے جھک کرٹر سے میز پر رکھی اور بردی بے باک سے میر سے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ وہ بردی فنکا قسم کی لڑکی تھی اور جانتی تھی کہ اپنے خطرناک جسم کو کس طرح استعال کرنا ہے۔ میں نے گھور کر پہلے لڑکی کو اور پھر چو ہدری انپت رائے کو دیکھا اور اپنی جگہ سے اُٹھ کھڑا ہوا۔''کیا بات ہے؟''چو ہدری نے جیسے حیران ہو کر اور کھا

میں نے کہا۔''میرا خیال تھا کہ شایدتم واقعی مجھ سے کوئی بات کرنا جا ہتے ہوا گر پتہ ہوتا کہ تخریاں پیش کرنے کے علاوہ تنہبیں اور بچھ نہیں کرنا تو تنہارے فارم کی طرف تھو کتا بھی نسب کے ایک ایک کوشے سے چو ہدری انپت دائے کی شان و شوکت کا اندازہ ہوتا تھا۔
پانچ دس منٹ بعد ہماری جیپ ایک چھوٹی سی ممارت کے سامنے رکی بیمارت باہر سے
تو الی خاص نظر نہیں آتی تھی لیکن اندر داخل ہوکر اندازہ ہوا کہ بیدا یک نہایت سجا سجایا اور آرام
دہ ریسٹ ہاؤس ہے۔ عیش و عشرت اور دل بنتگی کا ہر سامان یہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا
چو ہدری انپت رائے بیدکی ایک بہت بڑی کری پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے صرف دھوتی
پہن رکھی تھی بالائی جم عریاں تھا۔ اور بالوں سے بھرا ہوا یہ جم بالکل کا لے ریچھ کا جم دکھائی
دیتا تھا دوخو برواز کیاں جو عمر میں انپت رائے کی بیٹیوں سے بھی چھوٹی ہوں گی اپنے زم و
نازک ہاتھوں سے اس کے بصورت کندھوں کی مالش کر رہی تھیں۔

نجھے اور گوبند کود کھے کر بھی انیت رائے اس بے تکلفی کے ساتھ آ رام کری پر بیٹھار ہااس کی بڑی بڑی شرابی آئکھیں میری آئکھوں میں گڑی تھیں ۔مسکرا کر کہنے لگا۔

''میں نے جو پیش کش آپ کو کی تھی وہ اب بھی برقرار ہے اور باقی دونوں راہتے بھی

آپ کے سامنے کھلے ہیں۔"

میں نے کہا۔''جوجواب میں نے تم کودیا تھا دہ بھی برقرار ہے۔'' میں نے اسے'' تم'' کہ کرمخاطب کیا تھا وہ جیسے اندر سے کھول کررہ گیالیکن پھرفوراً ہی اس نے اپنے او پرٹری اور ملائمت کا خول چڑھالیا اورز ور دار قبقبہ لگا کر کہنے لگا۔

''لگناہے آپ کا و ماغ اہمی تک گرم ہے۔ گری دور کرنے کے لیے بیئر بڑی اچھی چز ہے اور اگر ساتھ میں خوبصورت عورت بھی ہوتو ایک آ دھ کھنٹے میں و ماغ بالکل شنڈ ا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مناسب مجمیس تو بات شروع کرنے سے پہلے و ماغ کی حرارت دور کر لیں۔'' پھراس نے بڑے تحکمیاندا نداز میں کسی'' ناجو'' نامی لڑی کوآ واز دی چند کھے کے بعد ایک دراز

قداری میرے سامنے تھی۔ وہ سرتا پا دعوت گناہ تھی اور بڑی ہے باکی ہے مسکرارہی تھی۔
میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ انبت رائے مسکراتے لیجے میں بولا۔ ''کوئی غلط
مطلب مت لیج السپکٹر صاحب، میں صرف بیچا ہتا ہوں کہ آپ دور ہے آئے ہیں۔ تھوڑی
در آ رام کرلیں اسے میں میں بھی فارغ ہوجا تا ہوں، پھراطمینان سے بات کرتے ہیں۔''
میں نے کہا۔''میں بالکل تھکا ہوائمیں ہوں تم جو کچھ کہنا چاہتے ہوا بھی اورای وقت کہہ
سکتے ہو۔''میرے''تم'' کہنے برایک بار پھراس کی بیشانی بریل بڑے لیکن فوراً ہی ہے بل کھل

بھی گئے اس نے ماکش کرنے والی لڑکیوں کو پیچھے ہٹا دیا اور اُٹھ کھڑا ہوا ایک ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کرایک بڑے سائز کا تولیہ انپت رائے کے کندھوں پر رکھ دیا۔ وہ مجھے ساتھ معرص کرایک بڑے سائز کا تولیہ انپت رائے کے کندھوں پر رکھ دیا۔ وہ مجھے ساتھ

m

W

چوہدری کی موت O 109

جہاں متاز گوندل کورکھا گیا ہے۔حوالات کا تالاتو ڑ کرروتے سکتے متاز کو گود میں اُٹھاؤں اور ہاہر لے آؤں لیکن بیسب خیال کی با تیں تھیں جب انسان بے بس ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ تصورات میں اپنے مسائل حل کرنے لگتا ہے۔

ابھی بیمتاز موندل والامسکد ہی حل نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مصیبت میرے گلے بڑ گئی۔ جیا کہ میں نے بتایا ہے کہ جیلہ نامی اس لڑکی کا پوسٹ مار فم میں نے ہی کروایا تھا جو چو ہدری کے کارندوں کی ہوس کا شکار ہوئی اور بعد میں ٹرک تلے پچلی گئی۔اس لڑکی کے یاس سے جار تر لے زبوراور چھسوروپیدنفقر برآ مدہوا تھا۔ قانون قاعدے کے مطابق مقتولہ کا یہ سامان مال فانے میں جمع کرا دیا گیا تھالیکن جب ضرورت پڑنے پران اشیا کی تلاش ہوئی تو وہ مال فانے میں موجود نہیں تھیں۔ تھانے کے مال خانے سے سامان غائب ہو جائے تو ذ مے دار ایس ایج اوبی ہوتا ہے۔ لہذا میرے لیے مسلہ کھڑا ہو گیا۔ مال خانے کا انجارج ایک بے مد ایمان داراور برانا اہلکارتھا اس ہے کسی ایسی حرکت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ کئی مرتبہ ہزاروں روب مالیت کی اشیاء مال خانے میں بڑی رہتی تھیں لیکن اس سے سی طرح کی شکایت نہیں مولی تھی۔ ینی خبر بھی اخبار کی زینت بن گئی مجھے میڈ کوارٹر میں بلایا گیا میں نے اپنی صفائی پیش کی صفائی قابل قبول تھی لیکن چندا فسروں کا روبیہ بدستور مخالفانہ رہا۔ میں غصے میں میٹنگ ے اُٹھ کر چلا آیا اورافسروں سے کہددیا کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں کرلیں۔ میں پختہ ارادہ کر چکا تما کہ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا نوکری جاتی ہے تو جائے لیکن چوہدری انیت رائے سے الكرضرورلول گا۔ مجھے یقین ساتھا كەزبوراورنقدى غائب ہونے والے معاملے میں بھى كسى نه کی طرح چوہدری انیت رائے کا ہاتھ ہے اس خبیث کی جڑیں ہر جگہ پھیلی ہوئی تھیں اور وہ اليئ اثرورسوخ سے مرمقام تك رسائي حاصل كر ليتا تھا۔

جس رات ہیڈ کوارٹر میں میری طبی ہوئی اس سے اگلے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
مل کورداسپور سے تا تکے پر ایک قریبی گاؤں ' نواں پور' جارہا تھا۔ راستہ نیم پختہ تھا دونوں طرف کھیت سے اور کیکر کے او نچے درخت سے اچا تک دور سے کسی گاڑی کی اُڑاتی ہوئی رفول نظر آئی۔ تھوڑی ہی در بعد چو ہدری انبت رائے کی شاندار جیپ دکھائی دی جیپ میں انبت رائے کو شاندار جیپ دکھائی دی جیپ میں انبت رائے خود بھی موجود تھا۔ عقبی نشتوں پر اس کے دوباؤی گارڈ بیٹھے سے ان میں منوس انبت رائے خود بھی موجود تھا۔ عقبی نشتوں پر اس کے دوباؤی گارڈ بیٹھے سے ان میں منوس مورت والا کو بند دور ہی سے بہچانا جا تھا اس کے ہاتھ میں خود کا ررائفل تھی۔ جب تک میں سے چو ہدری از چو ہدری سے کے درواز سے کھے اور چو ہدری سے بہتا ناوہ بھی مجھے دکھا اور بہتان چکا تھا۔ تا تکے کواوور ٹیک کرتے ہیں مالی نے جیپ رکوالی۔ کو چوان کو بھی تا نگہ رو کتا پڑا۔ جیپ کے درواز سے کھے اور چو ہدری

ایک دم چوہدری انپت رائے کا چیرہ سرخ انگارہ ہوگیا۔ وہ گرج کر بولا۔''تم حدے برھ رہے ہونواز خان! میں اپنے سامنے اونچی آ واز میں بولنے والے کی زبان تھنچ لیا کرتا ہول۔اگر پیتنہیں ہے تو جا واپنے کسی افسر سے پوچھوانپت رائے کس کا نام ہے۔'' میں نے کہا۔'' مجھے کس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری زندگی بھر کی بدا ممالیاں تمہارے چرے پرکھی نظر آ رہی ہیں۔''

وہ عنیض وغضب سے کا پننے لگا۔ کچھ دیر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکتارہا پھر پکار کر بولا۔''گو بھر شکھے۔۔۔'گو بند شکھ را کفل تھا ہے تیزی سے اندر آیا چو ہدری انیت نے کہا۔''اس انسکٹرکو باہر کا راستہ دکھاؤ۔''

میں بنے کہا۔'' میں اندھانہیں ہوں۔ مجھے باہر کا راستہ آتا ہے اور یا در کھنا دوبارہ اندر آنے کا راستہ بھی معلوم ہے۔اللہ نے چاہا تو بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔'' میں نے عشرت کدے کا دروازہ کھولا اور ہاہرنکل آیا۔

☆=====☆=====☆

ا کلے پندرہ میں روز میں نے بوی بھاگ دوڑ میں گز ارے۔ مجھے پورایقین تھا کہ سب انسپکٹرمتاز گوندل بے گناہ ہے اور سعید نامی لڑ کے کوایک سازش کے تحت حوالات میں قبل کیا مگیا ہے کیکن سوچنے کی بات میکھی کہ وہ کون ساالیا دلیر خض تھا جو چوری جھیے تھانے میں داخل ہوا۔ پھرلاک أب تک پہنچا اورحوالا تی کو جان سے مارکر چلتا بنا۔ نہ اسے کسی نے دیکھا اور نہ وہ اپنا کوئی نشان چھوڑ کر گیا۔ میں بیسو چنے پر مجبور ہو گیا کہ حوالاتی کے قتل میں تھانے ہی کا کوئی اہلکار ملوث ہے۔ جب تک اس اہلکار کا سراغ نہ لگتا متاز گوندل کی جان بچنی مشکل تھی اسے لائن حاضر کیا جاچکا تھا اور وہ آئییشل برائج پولیس کی حراست میں مسلسل تشدد کا نشانہ بن ر ہا تھا۔ میں نے اسے چھڑانے کے لیے بہت بھاگ دوڑ کی لیکن کوئی بسنہیں جلا صاف اندازہ ہور ہاتھا کہ چوہدری انبیت رائے کی پہنچ بہت اوپر تک ہے اور وہ اپنا تمام اثر ورسوخ مجھے نیجا دکھانے کے لیےاستعال کررہا تھا۔ایس کی نیومن ورتھ کو میں بہت بہا درآ فیسر سجھتا تھا اور وہ تھا بھی بہا درکیکن اس معاملے میں آ کران کی بہادری بھی گھٹنے ٹیکے گئی تھی۔انہوں نے مجھے تو کسی نہ کسی طرح لائن حاضر ہونے سے بچالیا تھالیکن متاز گوندل کے لیے وہ بھی مجھے نہیں کر سکے تھے جبکہ میرے نز دیک سب سے بردا مسئلہ ہی بیرتھا کہ متاز گوندل کی ضانت ہو جائے اور وحثیا نہ تشد داور ذہنی اذیت سے اس بے گناہ کی حان چھوٹے یہ بھی بھی میرے <sup>دل</sup> میں آتا کہ قانون اور فرض کو ایک طرف رکھ کر دند ناتا ہوا اس پولیس اٹیشن میں کھس جا<sup>وں</sup>

· Azeem Pakistanipoint

کہ اخبار میں میرے حوالے سے کیا چھپا ہے۔ تھوڑی دیر بعد چوہدی کا کارندہ چائے کے برتن لے کروائی چلا گیا تو میں نے ایک تپائی کے نیچے شختے پر رکھے ہوئے اخباروں پر نگاہ دوڑائی۔ یہ دو تین روز کے اخبار شے میں صوفے پر بیٹھ کران کی ورق گردائی کرنے لگا چند من بعد مجھے بری طرح چونکنا پڑا بات تھی ہی چو تکنے کی۔ دو روز پہلے کے ایک اخبار میں اندرونی صفح پر میری خودشی کی خبر چھپی تھی۔ سرخی کے نیچے کھا تھا انسپکڑ نواز نے خودشی کی کوشش کی۔ وہ چچلے کئی روز سے خت پر بیٹان تھے آج رات نو بجے کے قریب وہ سادہ لباس میں ریلوے لا کئین کی طرف چلے گئے اور انبالہ سے گورداسپور آنے والی پنجرٹرین کے آگے میں ریلوٹ کے مطابق انسپکڑ نواز خواب آورگولیاں بھی کھا ہے انسپکڑ کولائن سے ہٹالیا۔ ڈاکٹری ریورٹ کے مطابق انسپکڑ نواز خواب آورگولیاں بھی کھا ہے۔ ہوئے تھے ان کی جیپ سے اُن کی اپنچ کریوں ایک رقع بھی ملا ہے۔''

میں کچھ دیر حیرت سے اس خبر کو دیکھتا رہا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خبرکسی اور انسپار نواز
کے بارے میں ہے (بعد ازال میرا یہ اندازہ درست نکلا یہ خبرریلوے پولیس کے ایک انسپار
نواز رانا کی تھی۔اس نے واقعی خود کشی کی ناکام کوشش کی تھی یہ بھی معلوم ہوا کہ اخبار میں یہ خبر
پڑھنے کے بعد چو ہدری انبت رائے نے مقامی پولیس چوکی ہے پہ کرایا تھا۔ چوکی انبچاری
منو ہر سکھ بھی ایک نبر اُلوکا پٹھا تھا وہ بھی ای خبر کو بچ سمجھ بیٹھا تھا اس نے چو ہدری کو بتایا کہ بیہ
انسپار نواز خان کی ہی خبر ہے۔اب پوری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی چو ہدری انبت رائے
نے خیال کیا تھا کہ اس کے اثر ورسوخ کے سامنے میں نے کھنے ٹیک دیئے ہیں اور افسروں کی
اب دہ میرے آنسو پو نچھنے کے لیے اور کوئی نیا جال پھیلا نے لیے مجھے اپنے ساتھ فارم
اب وہ میرے آنسو پو نچھنے کے لیے اور کوئی نیا جال پھیلا نے لیے مجھے اپنے ساتھ فارم
میں لے آیا تھا ہیں نے ای جگہ بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کرلیا کہ چو ہدری انبت رائے کی اس غلام نبی

## ☆=====☆=====☆

دو تین روز ای طرح چو ہدری کے وسیج وعریض فارم پرگزر گئے۔اس فارم میں ہرتتم کی رنگینی موجود تھی کوئی رنگین مزاج محف اس طرح چو ہدری انبت کا مہمان بنیا تو وہ جی بحر کے عیش کرسکتا تھا۔ شاید دو تین مہینے بھی اسے اس فارم پر رہنا پڑتا تو اسے کوئی اکتاب نہ ہوتی کیکن میں نے تیسرے چو تھے روز بی اپنی بوریت کا اعلان کر دیا۔ چو ہدری قبقہہ لگا کر ہنسا۔ ''بھئی! بوریت تو ہوگی۔ کھانا کھانے اور سوجانے کے سواتمہیں اور کوئی کا منہیں۔ حالانکہ کرنا

سمیت اس کے کارند ہے باہرنکل آئے۔ چوہدری حسبِ معمول بڑے امیراندلباس میں تما جدید جرمن ریوالوراس کے کندھے سے جمول رہا تھا۔

بعید بدی کا تنگے کی طرف آتے وکی کر میں بھی نیچ اُتر آیا چوہدری کچھ دریسا کت کورا چوہدری کوتا تنگے کی طرف آتے وکی کر میں بھی نیچ اُتر آیا چوہدری کچھ دریسا کت کورا میری طرف و کی تار ہا پھراس نے آگے بڑھ کر جمیب سے انداز میں نری اور ہمدردی تھی میری بچھ میں سے تھام کرا پی جیپ کی طرف لے آیا۔اس کے انداز میں نری اور ہمدردی تھی میری بچھ میں بیہ بات نہیں آئی کہ اس کا رویہ کیونکر تبدیل ہواہے اس نے بچھے اصرار کر کے جیپ میں بٹھایا اور ساتھ لے کرچل پڑا۔

میں نے یو چھا۔" کہاں لے جارہ ہو مجھے؟"

وہ بولا۔''بتا تا ہوں چن جی استے بصرے کیوں ہورہے ہو۔ ہمارے ساتھ تو کوئی اتن محبت سے پیش آئے تو ہم آ تکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں، جہنم اور مندر کے سواجہاں جاہے لے چلو۔''

نہ جانے کیوں میری چھٹی حس گواہی دینے گی کہ چوہدری کومیرے بارے ہیں کوئی غلط فہمی ہورہی ہے۔۔۔۔۔۔ گلے دس پندرہ منٹ میں میرا پیشجہداور تقویت پکڑ گیا۔ چوہدری مجھت الی با تیں کررہا تھا جیسے میں کسی حادثے سے بال بال بچا ہوں اور مجھے دوسری زندگی ملی ہے۔ وہ مجھے حوصلے اور ہمت کی تلقین کررہا تھا اور کہدرہا تھا کہ زندگی میں اونج نیج آتی ہی رہتی ہیں۔

ای طرح کی باتوں کے دوران ہماراسز کنا رہا اور ایک بار پھر رائے فارم پہنے گئے۔
بہت بڑے گیٹ سے گزر کرہم فارم میں داخل ہوئے اور کتوں ،گھوڑوں اور مجیلیوں کی بڑی
بڑی پرورش گاہیں ہماری نگاہوں کے سامنے آگئیں۔ چوہدری انبیت رائے کی باتوں سے پتہ
چلا کہ وہ مجھے لینے کے لیے گورداسپور جارہا تھا۔ میں راستے میں لل گیا اس لیے وہ مجھے لے را ایس لوٹ آیا۔ جس وقت ہم فارم میں پہنچ شام ہو پھی تھی سردی بھی عروج برتی۔ چوہدری
فاموثی سے چوہدری کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا رہا۔ ذہن میں ایک جبوی تھی کہ آخر
فاموثی سے چوہدری کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا رہا۔ ذہن میں ایک جبوی تھی کہ آخر
وہ کون می بات ہے جس نے چوہدری کو اپنا رویہ بدلنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ راز رات کونودی کی جوہدری صاحب اخبار نہ د کھتے تو ہمیں آپ کے بارے میں پھی پیتہ ہی نہ چلا۔ 'اگر انفاق سے چوہدری صاحب اخبار نہ د کھتے تو ہمیں آپ کے بارے میں پھی پیتہ ہی نہ چلا۔ '

میں صرف ''ہوں ہاں'' کر کے خاموش ہو گیا اور کہتا بھی کیا؟ مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تھا

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

چا ہوتو یہاں سینکٹروں کا م کرنے والے ہیں۔ بیاڑ کی ہی دیکھلوجو چائے لے کرآرہی ہے بتاؤ یہ کوئی ہے انکار کرنے والی چیز ہے اور اس جیسی کئی یہاں مل سکتی ہیں۔''لوکی قریب پینی تو چوبدری انپت کی بھوکی نگاہیں بے قراری ہے اس کے جسم کا طواف کرنے لگیں وہ اپنی نظروں کی کمینکی سے بے خبر بولنا چلا گیا۔" دیکھومیاں! میں تمہیں یہاں لایا تھا تبدیلی آب وہوا کے لیے کچھموج میلہ کرتے ،کھاتے پیتے ، ذراغم غلط ہوتالیکن تم تومولوی ہے بیٹھے ہو۔ بوریت تہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا۔''

میں نے کہا۔"بس ....اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے چو ہدری صاحب۔''

وہ گہری سانس لے کر بولا۔''اچھا.....تو چلوتہیں نوابی لے چلتے ہیں حویلی میں

وہاں کا ماحول فارم سے کافی مختلف ہے۔" میں نے موضوع بر لتے ہوئے کہا۔ ' میں گورداسپور جانا جا ہتا ہوں جب تک متاز

گوندل کی صانت نہیں ہوتی مجھے چین نہیں آئے گا۔''

''ضانت بھی ہو جائے کی انسکٹر صاحب سب کچھ ہو جائے گا۔ ابتمہاری پریشانی چوہدری انیت رائے کی پریشانی ہے، اس لیے مجمو کہ کوئی پریشانی نہیں۔ کل ڈی آئی جی صاحب للمنسمن پورگاؤں میں نہر کے افتتاح پر آرہے ہیں وہاں ان سے ملاقات لیمنی ہے میں ان سے ساری بات کرلوں گا۔ بھگوان نے کریا کی تو ایک دوہفتوں میں سارا معاملہ تھیک ہو

حَالَ كاراس بارے میں بالكل بے فكرر ہوتم۔" شام کے وقت چوہدری گاؤں جارہا تھا وہ جا ہتا تھا میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤل

کین میں نوابی گاؤں جانے سے پہلے ایک کام کرنا جا ہتا تھا یہ بہت ضروری کام تھا آگررہ جاتا تو میرا بھانڈا پھوٹنا بھینی تھا۔ میں نے چوہدری انیت رائے سے دو تھنٹے کی رخصت کی اور چو ہدری کی ہی ایک کھٹارہ جیپ پر پختہ سڑک تک پہنچا۔ یہاں محکمہ انہار کے ایک دفتر سے میں مورداسپورٹیلیفون کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ایس کی نیومن ورتھ صاحب سے بات کی اور آہیں بتایا کہ میں کن حالات میں یہاں چو ہدری انبت رائے کے یاس پہنچا ہوں۔ میں نے ایس بی صاحب سے درخواست کی کہ اگر چو ہدری ان سے ملاقات کے دوران میری خود تنی کا ذکر کرے یا اس قتم کی کوئی اور بات کرے تو وہ اس کا مناسب جواب دیں۔ایس کی صاحب میری بات مجھ گئے اور انہوں نے میراد مردہ 'رکھنے کی بقین و ہانی کرادی۔ اس شام چوہدری انبت رائے مجھے اینے ساتھ نوانی گاؤں لے ممیا۔ میں اس شاندار حویلی میں پہلے بھی آ چکا تھالیکن اس وقت میری جیٹیت قیدی کی سی بھی مجھے حویلی کے مہمان

فانے میں تھہرایا گیا۔ خدمت لیے نوکر چا کر بھی موجود تھے حویلی آ کر بھی چوہدری کا رویہ مجھ

ہے بدستور ہمدردی اور نوازش کا رہا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی کام لیٹا عابتا ہے ....اب بدکیا کام تھا؟ اس کے بارے میں یقین سے کچھنہیں کہا جا سکتا تھا۔

سکانگ ، مار دھاڑ، مجرموں کی سر پرتی اور اس طرح کے اور بہت سے کام یہ چوہدری حضرات کرتے تھے ممکن تھا کہ وہ کسی ایسے ہی کام میں مجھ سے مدولینا چاہتا ہویا پھر جمیلہ

والے کیس کود بانے کے لیے ہی وہ سیسب کچھ کرر ہا ہو۔

ا گلے روز شام کو چو ہدری لکشمن پور چلا گیا جیسا کداس نے بتایا تھا وہاں نہر کا افتتاح ہونا تھا در اس افتتاحی تقریب میں چوہدری کوبھی شرکت کرناتھی۔ چوہدری اپنی شاندارشیور

لیٹ کار پرروانہ ہوا تو اسے الوداع کہنے والوں میں اس کی سب سے چھوٹی بیٹم بھی شامل تھی۔ وہ درمیانے قد لیکن اسارے جسم والی ایک خو ہر ولڑ کی تھی ایک خوش رنگ، ہلی پھللی تلی کی مانند، لکین ہے ہلکی پھللی تنلی بھاری بھر کم لباس اور وزنی گہنوں کے بوجھ تلے دنی ہوئی تھی۔ پہلی نگاہ

میں ہی وہ مجھے مظلوم نظر آئی۔ چو ہدری نے اسے دیکھااور اپنے گھر کے لیے (بلکہ کہنا چاہیے ا پی خواب گاہ کے لیے ) پیند کرلیا۔اب وہ چوہدری کی بیوی تھی اوراس کا خوبرو بھائی چوہدری

کی حویلی میں پودوں کو یانی دیتا تھا۔

چوہدری کی گاڑی دھول اُڑاتی ہوئی تکشمن پور جانے والے راستے پر روانہ ہوگئی تو چھوٹی چوہدرانی دھیمی رفنارہے چلتی میرے پاس آئی آپ انسکٹر نواز خال ہیں؟''اس نے

پوچھا۔ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ وہ بولی۔ ''میں نے آپ کا نام پہلے بھی سنا ہوا ہے شاید اخبار میں کسی و کیتی کی خبر آئی تھی۔آپ نے گورداسپور اسٹیشن سے دومغرور مجرم پکڑے تھے۔ آپ کے ساتھ ایک موٹا سامخص بھی تھا۔ کمال شاہ یا جلال شاہ نام تھا اس کا۔ وہ ایک

بس کی حصت ہے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔''

میں سمجھ گیا کہ چوہدرانی آٹھ دس ماہ پہلے کے ایک واقعے کا ذکر کررہی ہے اس میں بلال شاہ کو کچھے چوٹیس آئی تھیں۔ بہر حال ان چوٹوں کے بدلے سر گودھا کے دونا می گرامی مجرم ہم نے رہنکے ہاتھوں پکڑ لیے تھے۔ چھوٹی چو ہدرانی مجھ سے کچھ دریر ادھراُدھرکی باتیں کرتی ر بی پھراس نے وعوت دے ڈالی کہ کل شام کی جائے ہم حویلی کے باغ میں اکٹھے پیکیں کے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا میں تو خود یہ جاہتا تھا کہ مجھے چوہدری کی بھی زندگی میں

حما نکنے کا موقع ملے۔ ا گلے روز سہ پہر کو حویلی کے چھوٹے سے خوبصورت باغ میں چھوٹی سی خوبصورت

چو ہدری کی موت 🔿 115

ہے دوروز قبل ہی چو ہدری نے راکیش کا گروی پڑا ہوا مکان چھڑا دیا تھا اوراس کی چھوٹی بہن سریاہ کے لیےایک مناسب رشتہ بھی ڈھونڈ نکالاتھا۔

کے بیاہ کے لیے ایک مناسب رشتہ بھی ڈھونڈ نکالاتھا۔ کاجل نے اپنے شوہرنا مدار کے بارے میں جو کچھ بتایا اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ

8. ل جے چھ و ہر کا مدارے ہورے میں اربیادی کی سب بی میں ہیں۔ رولت منداور بارسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خداتر س اور ہمدر دفخص بھی ہے اوراس نے V

ترام ضروری نقاضے پورے کرنے کے بعد کا جل سے با قاعدہ شادی کی ہے لیکن اس رُوداد W میں کوئی بات الی تھی جو ابھی کا جل نے مجھے نہیں بتائی تھی اور وہ اس بات کو چھپار ہی تھی کیکن میں سوئی بات الی تھی جو ابھی کا جل نے مجھے نہیں میں کی اس جماری میں میں نیا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ بیاشارہ بھی دے رہی تھی کہ وہ کوئی بات چھپا رہی ہے۔ میں نے اسے کر یدنے کی کوشش کی کیکن وہ ٹال گئی ہاں اتنا ضرور کہا کہ اس جا گیردارانہ ماحول میں اسے تھٹن محسوں ہوتی ہے اور بھی بھی وہ سوچتی ہے کہ سب کچھچھوڑ چھاڑ کر کسی نامعلوم سمت میں

-2

روانہ اوجائے۔ ای روز شام کو چوہدری آگیا۔اس سے اگلے روز وہ ایک بڑی پارٹی کے ساتھ مرغانی سے چیار سے لیں واق موگا میں بھی اس سرساتھ تھا۔یہ''شکار'' بورے تین دن جاری رہا۔

کے شکار کے لیے روانہ ہو گیا میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ'' شکار'' پورے تین دن جاری رہا۔ اس ٹور کے دوران ہی چو ہدری انپت رائے نے مجھے بیہ خوش خبری سنائی کہ سب انسپکٹرممتاز کے ملک بھر مجہ معلوم نہیں ہتا ہا ہے۔

گوندل صانت پر ماہوگیا ہے۔ بیدواقعی خوش خبری لیکن تھی لیکن ابھی مجھے معلوم ہیں تھا کہ اس خوش خبری کی'' قیت'' کیا ہے۔ میں نے چو ہدری انبت رائے سے کہا کہ میں ممتاز گوندل سے ملئے گورداسپور جانا چاہتا ہوں ، ویسے بھی میری چھٹی چھسات روز کی تھی، اب میرے

لیے ضروری ہے کہ افسران کواطلاع دوں۔

چوہدری بڑی نحوست سے میرا شانہ تھیک کر بولا۔''جھوڑ ونواز صاحب! تم چوہدری انپت رائے کے ساتھ ہو۔ کم از کم گور داسپور میں کوئی ایساافسر نہیں جوتم سے باز پُرس کر سکے۔

میں نے تمہارے ایس پی صاحب کوسب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے کہا تھا انسپکٹر میرے ساتھ ہے جب تک اس کی طبیعت اچھی طرح بحال نہیں ہوتی میں اسے واپس نہیں بھیجوں گا۔''

تیسرے روز جب ہم شکار ہے واپس حویلی پنچے تو چو ہدری انپت رائے کومعدے میں لا درد کی شکایت ہوگئی وہ اس روز اپنا چیک آپ کرانے کے لیے لا ہور روانہ ہو گیا۔میرے لیے بیسنہری موقع تھا کہ میں ایک بار پھر کا جل سے مل جیشنے اور اسے کریدنے کی کوشش کرتا۔اس

یہ ہری وں ملا کہ یں ایک بار پار ہاں ہے اور کا جل کی تنہائی سے پورا پورا فاکدہ اُٹھایا۔ دفعہ میں نے اپنی بھر پور صلاحیتیں استعال کیں اور کا جل کی تنہائی سے پورا پورا فاکدہ اُٹھایا۔ ''فاکدہ اُٹھانے'' سے مطلب کہ میں چوہدری انیت کے حوالے سے اس کی زبان تھلوانے میں کامیاب رہا۔ باغ کے ایک تنہا گوشے میں شام کے چھلتے سابوں میں بھاپ دیتی جائے۔

چو ہدرانی سے ملاقات ہوئی۔سبزہ زار پرایک منقش تیائی کے اوپر چائے کے قیمتی برتن ریے م تھے۔چھوٹی چوہدرانی آسانی رنگ کے شلوار قیص میں اسارٹ نظر آتی تھی اور اسے دیکھتے ہی خیال آتا تھا کہ چو ہدری انیت رائے سے اس کا جوڑ کسی طور بھی مناسب نہیں۔ چو ہدری انیت رائے ابھی تک کشمن پور سے واپس نہیں آیا تھا۔ ہم دونوں میں کھل کر اور دہر تک ہاتیں ہوئیں۔چھوٹی چوہدرانی کا بورا نام کا جل پارے تھا اس کے بھائی کا نام راکیش تھا کا جل کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ سات بہن بھائی ہیں۔ کاجل سے چھوٹا راکیش تھا اور اس ہے چھوٹی پانچ بہنیں تھیں باپ ریٹائر ہو چکا تھا، گھر میں مفلسی تھی خاندان کا واحد فیل راکیش تھا جس نے گورداسپورا کے ایک سینما ہاؤس کے نز دیک جھوٹا سا ہوٹل کھول رکھا تھا۔ کچھ عرصہ یہلے چندغنڈ دں سے راکیش کی مار پیٹ ہوگئی اور ہوئل کا فرنیچرٹوٹ پھوٹ گیا۔ بیغنڈ پےشم کے ایک نامی گرامی بدمعاش''متانہ'' کے ساتھی تھے۔متانہ جیسے تخص سے نکرانارا کیش کے بس کا روگ نہیں تھالیکن اس نے بے وقو ٹی کی اور اس سے دشمنی مول لے لی نتیجہ یہ لُکلا کہ ا یک روز متانہ کے آ دمیوں نے راکیش کا ہوئل جلا کر را کھ کر دیا اور الٹا اس پر بلوے کا کیس بنوادیا۔ یہی وقت تھاجب چوہدری انیت رائے راکیش کی مدد کے لیے سامنے آیا۔اس نے را کیش کا حمایتی بن کرمتانے کوللکارا اور چند ہی ہفتوں میںاسے وُم و با کر بھا گئے پرمجبور کر دیا۔ راکیش پر بلوے اور دنگا فساد کا جوکیس بنا تھا وہ بھی کافی سخت تھا۔ چوہدری انبیت رائے نے نہصرف اپنااٹر ورسوخ استعال کیا بلکہ راکیش کی صفائی پیش کرنے کے لیے ایک قابل ولیل بھی کھڑا کر دیا۔ دو تین پیشیوں میں ہی کیس خارج ہو گیا لیکن اس جھکڑ ہے اور مقدمے بازی کے دوران راکیش کوڑی کوڑی کوتاج ہو چکا تھاروز گارختم ہوگیا تھااور تین مرلے کا جھوٹا سا مکان بھی گروی پڑا ہوا تھا۔انہی دنوں چو ہدری انیت رائے کے خاص کمدار نے راکیش کو بتایا کہ چوہدری صاحب کی پہلی بیوی بیار بتی ہے صرف ایک بچہ ہے اور وہ اس کی تمہداشت

ساتھ ہی کمدار نے بیاشارہ بھی دے دیا کہ چو ہرری صاحب کارشتہ راکیش کے گھرانے سے جڑسکتا ہے۔ جڑسکتا ہے۔ اس کے بعدوہی کچھ ہوا جوالیے حالات میں ہوا کرتا ہے۔ کنواری آٹھوں سے معصوم خواب دیکھنے والی دوشیزہ نے اپنا آپ اپنے بہن بھائیوں اور اپنے گھرانے کے بہتر مستقبل کے لیے آنکار کے لیے آنکار کے لیے آنکار

بھی ٹھیک طور پرتہیں کریارہی۔ چو ہدری صاحب دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں اس کے

کرنا بہت مشکل تھا۔ جس روز چو ہدری انپت رائے کے ساتھ کا جل کے پھیرے ہوئے <sup>اس</sup> Vagar Azeem Pakistanipoint

کے سامنے بیٹے کر کاجل مجھ سے دیر تک باتیں کرتی رہی اس کا چیرہ سرخ تھا اور تمتمار ہاتھا۔

شرم آتی ہے۔ کداد هیز عمر چو مدری نے اسے ورغلانہ شروع کر دیا ہے۔ وہ ناسمجھالا کی ہے اسے

کچے معلوم نہیں کہ چوہدی کی حویلی میں اس کے لیے کیا جال بچھایا جارہا ہے الٹاوہ مجھ سے ناراض رہے گئی ہے اور کہتی ہے کہ جیجا جی اس سے محبت کرتے ہیں تو میں اس سے جلتی ہوں۔

جو مدری آئے دن کسی نہ کسی بہانے اسے حویلی میں بلاتا رہتا ہے۔اب ڈیڑھ دو ہفتے بعد اس

کی سالگرہ ہے۔ چوہدری نے اسے پٹی پڑھائی ہے کہ اس دفعہ وہ اپنی سالگرہ حویلی میں

منائے اور اپنی سہیلیوں کو بھی بلائے جومیٹرک کے امتحان کے بعد اس سے جدا ہورہی ہیں۔

کافی لمباچوڑ اپروگرام بنایا جارہا ہے۔اوروہ بدھوراکیش بھی اس تماشے سے بڑا خوش نظرآ رہا ہےاہے کچھ پانہیں کہاس کی بہنوں کے ساتھ کیا ہور ہاہے .....'

چہ مرری انیت کے بارے میں مجھے پہلے بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی لیکن اب اس

كا كھنا ؤنا ترين روپ سامنے آ رہا تھا۔ ايك خوبصورت جوال سال لڑ كى كو اپنے جال ميں پینسانے کے بعد بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی سولہ سالہ سالی پر دانت تیز کر رہا

تھا اور ای طرح نہ جانے وہ کس کس جرم میں عروج حاصل کر چکا تھا۔ شام کے گہرے سائے شب کی تیرگی میں بدل مھے تو میں مہمان خانے میں واپس آگیا۔ چوہدری لا مور گیا تھا اور

امید میں تھی کہ دوروز سے پہلے واپس آئے گا۔اگلے دن دس گیارہ بج کے قریب مجھے پت چلا کہ چھوتی چو ہدرانی کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور دو تھنٹے پہلے ڈاکٹر بھی آیا تھا۔ میں نے مزاج پُری کے لیے جانا ضروری سمجھا۔ کا جل کا بھائی راکیش مجھے زنان خانے میں لے گیا

حویلی میں زنان خانہ اور مردانہ بنایا گیا تھالیکن پردے وغیرہ کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ میں کا جل کے باس پہنچا تو وہ ایک آرم شال کیٹے صوفے پر بیٹھی تھی۔ قریب ہی تیائی پر

آثریزی دواول کی شیشیاں رکھی تھیں۔اس کا چپرہ ابھی تک سرخ تھااور آ تھوں میں آگ سی جل رہی تھی۔ ملازمہ نے بتایا کہ چو ہدرانی جی کوابھی دو تین بار نے آئی ہے اوراس کے بعد ے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔

میں کا جل کے یاس بیٹھ گیا اور اس کی خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ ملازمہ میرے لیے چائے لینے چلی تی راکیش بھی تھوڑی در بعد باہرنکل گیامیری نگاہ بیڈ کے نیچے رکھے ایک بزے بس پر پڑی۔ یہ گئے کا بس تھا۔ میں نے کا جل سے بوچھا۔''اس بس میں کیا ہے؟''

وہ بولی۔'' آواز ریکارڈ کرنے والی مشین ہے چوہدری صاحب نے لندن سے متلوائی ہے۔''ان دنوں ٹیپ ریکارڈ رکا کوئی وجود نہ تھا۔صرف ریڈیواسیشنوں پر بڑی بڑی مشینیں ہوتی تھیں یا پھرریکارڈ ڈسک ہوتی تھی جسے ریکارڈ بلیئر پر چلایا جاتا تھا۔اس جھوتی سی مشین کو میرے یو چھنے یراس نے بتایا کہ دو روز سے اسے شدید بخار ہے اس بخار کے باوجود وہ میرے ساتھ بیٹھی جائے لی رہی تھی اور دلجمعی سے باتیں کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کہ وہ خود بھی مجھ سے باتیں کرنا چاہتی ہے۔اس کی گفتگو میں کسی شرابی کی سی لڑ کھڑا ہٹ اور تیزی تھی۔ شایدیہ بخار کا اثر تھا۔ بولتے بولتے اچا تک اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے تگی۔ "نواز صاحب! چوہرری انبت کے بارے میں آپ کے جتنے بھی شہات ہیں وہ درست

بیفقرہ بم کے دھاکے جیسا تھا ..... بالآخر کا جل کے ہونٹوں پر جی ہوئی برف ٹوٹ کئ تھی اوراس نے شلیم کرلیا تھا کہ شوہر ہے اس کے تعلقات درست نہیں۔وہ ایک بارکھلی تو پھر تھلتی چلی گئی۔ آنسواس کی آنھوں کا بندتو ژکرسیلاب کی ماننداس کے رخساروں پر ہنے گئے۔

اس نے کہا۔''نواز صاحب! میں آپ کووہ باتیں بتار ہی ہوں جومیں نے آج تک سی کوئییں بتائیں، میرا سگا بھائی بھی اس بات سے بخبر ہے۔میرے پاس اب اس بات کا ثبوت

موجود ہے کہ چوہدری نے مجھ سے شادی کا فیصلہ پہلے کیا تھا اور میرے بھائی راکیش سے متانه وغیره کی چیقاش بعد میں شروع ہوئی تھی ۔ درحقیقت بیسب کچھ چوہدری کا ہی کیا دھرا تھا اس نے جھے حاصل کرنے کے لیے میرے بھائی کے گرد ایک جال بچھایا۔ آخر اس کی مدردیاں جیتنے میں اور مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔اب میں اس کی پتن ہوں

اورمیرا بھائی اِس کا بے دام غلام بناہوا ہے۔ میں نے اسے ابھی تک پچھٹیں بتایا اور بتاؤں تو ہوسکتا ہے وہ یقین ہی نہ کرے، وہ اندھااعتاد کرنے لگاہے چوہدری انپت پر۔اسے تو .....' ایک دم وہ کچھ کہتے کہتے حیب ہوگئی۔اس کے چبرے پررنگ ساآ کرگزر گیا تھا۔ میں نے ذرا

کریداتو دہ بولی۔''نواز صاحب! جو ہاتیں میں آپ کو بتار ہی ہوں بھگوان کے لیے اپنے تک رکھے گا۔ اگر آپ میری مدنہیں کر سکتے تو مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں لیکن اگریہ باتمیں باہر نکل کئیں تو میرا اور میری بہنوں کا کہیں ٹھکا نہیں رہے گا.....اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں

میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں جو بات بھی ہور ہی ہے وہ ہمیشہ میرے اور اس کے درمیان رہے گی۔میری یقین دہانی کے بعد کاجل نے اپنا د کھڑا ساتے

ہوئے کہا کہ چوہدری انپت رائے اب اس کی چھوٹی بہن پرنگاہ رکھے ہوئے ہے۔ کا جل نے بتایا۔ ''وہ میٹرک کا امتحان دے رہی ہے اور مشکل سے سولہ سال کی ہے یہ بتاتے ہوئے بھی

عمیا۔ میں کری سے اُٹھ کر ڈیج تک پہنچا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا یہ پہلاٹیپ ریکارڈ رتھا جو میں نے زندگی میں دیکھا۔موجودہ ٹیپ ریکارڈ روں سے بیہ بہت بڑا اور کافی مختلف تھا بڑی بڑی چہ خیاں گلی ہوئی تھیں اورلو ہے کی موٹی گراریاں تھیں۔اس مثین کا سائز ۴۹ کے ٹی وی

ر می چرخیان می ہوی میں اور توہے کی شوق کراریاں کیں۔ان میں۔ سے کم نہیں تھا۔

میں نے کا جل سے بوچھا۔''یہ چلانا آتا ہے تہبیں؟''

یں ہے ہوں۔ ' ہاں .....صرف ایک بار چلا کردیکھا ہے۔ اس کے ساتھ گاڑی کی ایک بڑی

سی بیٹری بھی ہے۔ دو تاراس بیٹری ہے جوڑنے پڑتے ہیں۔ وہ سامنے الماری میں پڑی ہے بیٹری '' ووصو فی سرائھی اور الماری ہے ایک انگلش بیٹری نکال کرلے آئی اس نے

ں یرن کی ہے۔ اس میں اور الماری سے ایک انگلش بیٹری نکال کر لے آئی اس نے بیٹری۔' وہ صوفے سے اُٹھی اور الماری سے ایک انگلش بیٹری نکال کر لے آئی اس نے ریکارڈ نگ مشین کوڈ بے سے نکالے بغیراس کے تاربیٹری سے جوڑے اور مجھے دکھایا کہ شین

سی مرت کام کرتی ہے۔ میں نے کاجل ہے کہا۔'' کاجل بی بی! ہم اس شین سے زبردست فائدہ اُٹھا کتے ہیں

یں نے کا بی سے لہا۔ کا بی بی ہے ہیں۔ کا بی ہے ہیں ہے اس میں سے اربوست کا مدہ اٹھا سے ہیں ہم نے دیکھا ہی ہے کہ اس نے مم نے دیکھا ہی ہے کہ اس نے جرم کیے ہیں اگر کسی طرح ہم اس ریکارڈ نگ مشین پراس کا قبالیہ بیان اس کی اپنی آواز میں ا

ریکارڈ کرلیں تو وہ بری طرح پھنس سکتا ہے۔'' کسی اندرونی روشن سے کاجل کی سیاہ آٹھیں چک اُٹھیں۔اسے میرا آئیڈیا پند آیا تھااور بیآئیڈیا کوئی ایبا نا قابلِ عمل بھی نہیں تھا۔ چوہدری نے خود بیشین منگوائی تھی کیکن اس

کھا اور بیا اندیا کوئی انیا تا قابلِ کا بیل کا بیل کا ایل کا کے اور بیا تات سوری کا سال کا جاور کے وہم و کمان میں بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اس مشین کواس کے خلاف استعال کیا جاسکتا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے اس کی آواز ریکارڈ کی جاسکتی ہے۔کا جل نے کہا۔''میرے سامنے تو وہ بھی اِدھراُدھر کی باتیں نہیں کرتا بلکہ باتیں کرتا ہی نہیں۔بس ہروقت تیوری چڑھی رہتی

روہ ن پار طراد طرق بات میں میں ماہ بھیا ہوں ہوں کا متابع ہوں ہے۔ ہے۔ ہاں ۔۔۔۔۔اس کا ایک یا رہے۔ زمیندار ذیل شکھ امرتسر کے ایک قریبی گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ چوہدری کی بڑی بے تکلفی ہے۔ وہ مہینے میں ایک دو بارضرور یہاں کا حکم انگاتا ہے دونوں راہے کو چی بھر کہ شراب ہے ہیں اور یا تیں کرتے ہیں کبھی کبھی شکار کے ا

چکرلگاتا ہے دونوں رات کو جی بھر کہ شراب چیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں بھی بھی شکار کے لیے بھی نظار کے لیے بھی نکل جاتے ہیں میں اندازہ ہے کہ پیٹے فض فارم میں بھی چو ہدری کا حصے دار ہے۔ ہوسکتا ہے اس ہفتے وہ نوابی گاؤں آئے۔'' ہاں ہفتے وہ نوابی گاؤں آئے۔'' میں نے کہا۔'' پھر تو بیتمہارے لیے سنہری موقع ہوگا ۔۔۔۔۔ مجھے بچاسی فیصدیقین ہے کہ سے

یں نے کہا۔ بھرتو یہ مہارے سے مہری وں ہوہ مسسطے پچ ک یسد میں سے مہری حوالاتی سعید کوقل کروانے والا چوہدری انبت رائے ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس مرتبہ چوہدری کی ملاقات کنگو میے یار سے ہوتو وہ دونوں اس معاطع پر بھی ہات چیت کریں۔اگر میں گفتگو د کھے کر میں جران ہوا۔ یقیناً یہ کانی مہنگی آئی تھی کا جل نے کہا۔ ''میں نے کل بتایا تھا ناں کہ میری چھوٹی بہن شیلا کی سالگرہ آنے والی ہے چوہدری صاحب نے یہ شین اسے تخفے میں دینے کے لیے منگوائی ہے۔ بڑا خیال رہتا ہے آئییں اس کا ویسے ایک پھوٹی کوڑی کسی پرخرچ مہیں کرتے لیکن اپنے مطلب کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔''
کا جل کی آئھوں میں چوہدری کے لیے نفرت کا سمندر ہلکورے نے رہا تھا۔ آج وہ مجھ

سے زیادہ کھل کر باتیں کر رہی تھی اور اپنے دل کے سارے زخم مجھے دکھاتی جارہی تھی۔ اس نے بھی وہی بات کہی جس کا دعویٰ اس سے پہلے چو ہدری بڑے فخر سے کر چکا تھا۔ یعنی ہر جرم ''نوالی گا وَں'' کی فضا وَں میں پروان چڑ ھتا تھالیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا جاتا تھا جرم کرنے اور اسے چھیا جانے میں چو ہدری انیت رائے اتنا ماہر تھا کہ بڑے بڑے جغاوری اس

میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات اب ظاہرتھی کہ جمیلہ کو ہوں کا نشانہ بنانے اور قبل کرنے والے چوہدری کے خاص کارندے تھے اس جرم کی گواہی وہ لڑکا دے سکتا تھا جس نے جمیلہ کی لاش پر سے ٹرک گزارا تھا لیکن اسے قبل کرا دیا گیا تھا۔اس طرح چوہدری کا اثر ورسوخ ہرجگہ کام دکھا تا تھا۔ گواہوں کوخریدنا ، دھمکانا ،ان سے جھوٹی گواہیاں دلانا چوہدری

کے لیے ایک آسان کام تھا۔جھوٹی رپورٹیس ، ڈاکٹر وں کے جھوٹے سڑبیقکیٹ،جھوٹے حلف نامے ..... یہ سارے کام چوہدری انپت رائے کو کروانے آتے تھے، اور وہ کرواتا تھا۔ایسے ھخص کے سامنے قانون اورانصاف کا بے بس ہوجانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔

اس روز کاجل اور میرے درمیان خاصی طویل بات چیت ہوئی۔ کاجل نے مجھ سے صاف فظوں میں کہددیا کہ وہ چوہدری کے چنگل سے چھنکارہ چاہتی ہے اور رات دن بھگوان سے یہ پرارتھنا کرتی ہے کہ کوئی مضبوط ارادے کا مخص آئے اور اسے اور اس کی معصوم بہنوں کو اس زور آ ورشخص کی چالوں سے بچائے۔ میں نے کاجل سے کہا۔

'' کاجل بی بی! میں ہر طرح تہاری مدد کے لیے تیار ہوں اور اللہ نے جاہا تو کسی مرحلے میں بھی پیچے نہیں ہوں گالیکن جو کا متم دنوں میں کرسکتی ہو میں مہینوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ میرا مطلب چوہدری کے خلاف کسی ٹھوس ثبوت ہے ہتم اس حویلی کا ایک فر دہو پڑھی کسمی اور سمجھ دار ہو، اور سب سے بڑھ کریہ کہ چوہدری کی بیوی ہو۔ تم کوشش کروتو اس کے خلاف کوئی ایس شہادت مہیا ہو سکتی ہے جواسے قانون کے ٹہرے میں لاکھڑ اکرے .....''

اس سے پہلے کہ کا جل کوئی جواب دیتی میرا دھیان پھراس ڈیے کی طرف چلا گیا جو

پٹگ کے پنچ چھپا کررکھا گیا تھا۔اچا تک ایک نیا خیال میر دوز بن میں آپا اور میں چونک reem Pakistaninoint

m

ر یکارڈ ہوجائے تو اپنے تمام تر اثر ورسوخ کے باوجود چوہدری کو نانی یاد آ جائے گی۔''

☆=====☆=====☆

میں نے ادر کا جل نے جو پروگرام بنایا تھا وہ ہماری توقع سے زیادہ کامیا ب رہاتریا ہر کام اسی طرح ہوا جس طرح ہم نے سوچا تھا۔ کا جل بری راز داری کے ساتھ چوہدری انیت رائے اور اس کے دوست ذیل سکھ کی گفتگور یکارڈ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بیر گفتگو قریباً تین محفظ پرمشمل تھی اور اس میں ٹیپ کی دو بڑی ریلیں استعال ہوئی تھیں۔ اس گفتگومیں دنیا جہاں کی باتیں شامل تھیں۔عربی محوروں کی باتیں تازی کوں کی باتیں، جانوروں اور عورتوں کے شکار کی باتیں۔ سیاست اور مکاری کی باتیں نشے کی حالت میں ذیل سنگه ایک نوجوان ملازمه کوفحش لطیفے سنا تار ہاتھا یہ لطیفے بھی اس ٹیپ پر ریکارڈ تھے اس تین تصفے کی ریکارڈ نگ میں ہارے کام کی ریکارڈ نگ قریباً آدھ تھنے کی انکشاف انگیز کفتگو پر مضمل تھی۔اس گفتگو میں علاقے کے عیارترین چوہدری نے اپنی آواز میں یہ بیان ریکارڈ كروايا تھا كەاس نے جيلة قبل كيس كے اہم ترين گواہ محرسعيد كوحوالات ميں قبل كروايا ہے قاتل کا نام سنت سکھ تھا۔ سنت سکھ میرے ہی تھانے میں ہیڈ کانشیبل تھا اس نے اس گھناؤنے کام کے عوض صرف جارسورویے معاوضہ یایا تھا۔ رات کے وقت جب حوالاتی محرسعید آہنی سلاخول کے قریب پختہ فرش پرسور ہاتھا ہیڈ کالشیبل سنت سنگھاس تک پہنچا اور سلاخوں کے اندر سے اپنی رائفل گزار کراس نے آئن بٹ کی دوشد پیر ضربیں مقتول کی کٹیٹی پر لگائی تھیں اورموقعے سے کھیک گیا تھا۔ چونکہ حوالات کی جانی سب انسپکڑمتاز گوندل کے یائی تھی اور واردات کے وقت وہی تھانے کا انجارج بھی تھا، اس حوالاتی کی موت کا الزام اس پرآگیا تھا اور میر کاسیبل صاف یک قلاتھا۔ بعدازاں تھانے کے مال خانے سے سامان غائب کرنے والابھی یہی بدیخت سنت سنگھ تھا۔

ریکارڈ ہونے والی گفتگواتی صاف اور واضح تھی کہ ہے سننے کے بعد کمی قتم کے شک شہے کی گنجائش ہی باتی نہیں رہی تھی اور بیر یکارڈ عدالت کے سامنے پیش ہو جاتا تو وہ آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرسکتی تھی۔اپ منصوبے کی اس شاندار کا میابی پر جمیں جتنی خوثی ہورہی تھی ، اتن ہی حیرانی بھی تھی۔صرف قدرت ہی جانت ہے کہ کس کا م کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ بیٹیپ ریکارڈ رچو ہدری انپت نے اپنی بد نیتی کے تحت کا جل کی چھوٹی بہن کو تحفہ دینے کے لیے خریدا تھالیکن ہوا بیتھا کہ یہ شین اس کے خلاف ایک کھی شہادت کا ذریعہ بن گئ تھی۔ بھی بھی زیادہ خوثی بھی انسان کوراس نہیں آتی۔ کا جل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ چو ہدری کے خلاف شوت

ماصل کر چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ چو ہدری فارم پر گیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ حویلی کے زیایے

ھے میں لے گئی اور ریکارڈ شدہ کے اہم جھے سنائے میں نے شیپ کا وہ حصہ جس میں اہم گفتگو تھی کاٹ کر علیجہ وہ کرلیا اور چرخی سمیت ایک اخباری کا غذ میں لیبیٹ کرکوٹ کی اندرونی جیب

میں رکھ لیا۔ پروگرام یہ بنایا تھا کہ دو پہر کے کھانے کے فوراً بعد میں چوہدری انبت سے ایمان میں کرگور داسیوں واز ہو جاؤں گالور پر ٹیساعلی افسروں کو پیش کر دول گالیکن دو پیم

اجازت لے کر گورداسپورروانہ ہو جاؤں گااور یہ ٹیپ اعلیٰ افسروں کو پیش کردوں گالیکن دوپہر سے پہلے ہی جو ملی میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ دراصل رات کو کا جل سے ایک فاش غلطی ہوئی ہوئی

سے پہنے ہی تو یں یں ایک حوق ان ھر اہو گیا۔ درا س رائے وہ سے ایک فاس می ہوں تھی۔اس نے حویلی کی نشست گا ہ میں مائیک چھپا کر چو ہدری اور ذیل سنگھ کی بات چیت ریکارڈ کر کی تھی لیکن مائیک اور سیا ہ تارنشست گاہ ہے نکالنا بھول گئی تھی۔ جو اس نے بڑی جا بکد تن سے صوفے کی گدیوں کے درمیان چھیایا تھا۔ صبح نشست گاہ کی صفائی کے دوران

چوہدری کے ہوشیار ترین کمدار گوبند نے بید چیزیں دیکھ لیں اور فارم پر جاکر چوہدری سے
اپنے شہے کا اظہار کر دیا۔ چوہدری بھا گم بھاگ حویلی پہنچا نہ صرف اس نے مائیک اور تارد کھ لیں بلکہ ریکارڈمشین سے غائب شدہ فیتے کا کھوج بھی لگا لیا دوسرے طرف کا جل بھی حالات کے تیورد کھے چکی تھی وہ مجھ گئی کہ بھانڈ اپھوٹ چکا ہے اور اب اس کی جان کی خیرنہیں۔ چوہدری کا سامنا کرنے کی بجائے وہ عقبی دروز ہے سے فکل کرحویلی کے پچھواڑ سے پنچی اور

منہ ہاتھ دھور ہاتھا۔ کا جل گھبرائی ہوئی آواز میں یولی۔''انسکٹر!غضب ہوگیا۔ چوہدری کو پتہ چل گیا ہے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑ ہےگا۔ آپ کا بچنا بھی محال ہے چلویہاں سے بھاگ چلیں۔''

و ہاں سے سیدھی'' مردانے'' میں میرے یابن چلی آئی میں اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور

''ہوا کیا ہے؟''میں نے پوچھا۔ اس نے ہانچتی ہوئی سانسوں اورٹوٹے پھوٹے الفاظ میں مختصر بات مجھے بتا دی ساتھ ساتھ وہ مجھے درواز ہے کی طرف بھی تھینچ رہی تھی۔ میں نے کہا۔''تم بھاگ کرخود کو کیوں مشکوک بنارہی ہوکسی نے تمہیں مائیک رکھتے دیکھا تونہیں۔''

"آ پ کو پچھ پہ نہیں انسکٹر۔" اس نے سرگوثی کی۔"بہت عیار ہے چوہدری ہے۔ اب تک بات کی تہہ تک پہنچ بھی چکا ہوگا۔۔۔" اس نے اپ گریبان کے اندر سے ایک چالی اب تک بات کی تہہ تک پہنچ بھی چکا ہوگا۔۔۔" اس نے اپ آباں" میں جواب دیا۔ وہ کہنے نکالی اور بولی۔" ٹیپ آپ کے پاس ہے نال؟" میں ذرا بھی دیر کی تو کرئے جا کیں گی۔" نید لیس ۔۔۔" وہ مجھے قریبا کھنچی ہوئی حو لیل کے بھا تک کی طرف لائی میرے ہاتھوں میں ابھی تک گے۔" وہ مجھے قریبا کھنچی ہوئی حو لیل کے بھا تک کی طرف لائی میرے ہاتھوں میں ابھی تک

m

کا مجھے پیتہ چل رہا تھا۔ وہ گاڑیاں ہارے پیچے قریباً تمن فرلانگ کے فاصلے پرتھیں جبدایک بیپ بائیں جانب سے ہمارے زدیک پہنچنے کی کوشش کررہی تھی۔ا گلے نصف کھنٹے میں مَیں نے ان گاڑیوں کو کافی پیچے چھوڑ دیالیکن گاڑیوں ہے آگے نگلنے کے باوجودخطرہ بدستورموجود تھا۔ ہم راستہ کھو چکے تھے اور پختہ سڑک کا دور دور پیتنہیں تھا جب تک ہم پختہ سڑک پرنہ پہنچنے اور ہمیں اپنے رخ کا پت نہ چلا، ہم خود کو پیچھے آنے والی گاڑیوں کی زدسے باہر نہیں سمجھ سکتے اور ہمیں اپنے رخ کا پت نہ چلا، ہم خود کو پیچھے آنے والی گاڑیوں کی زدسے باہر نہیں سمجھ سکتے ہوڑ ہمیں اپنے رخ کا پت نہ چلا، ہم خود کو پیچھے آنے والی گاڑیوں کی زدسے باہر نہیں سمجھ سکتے ہو

W

سے وفتا ایک جگہ شرینہ اور کیکر کے گھنے درختوں میں میں ایک گاڑی دکھ کر بری طرح چوبک گیا۔ یہ ایک چھوٹی می سرخ کارتھی میں اسے بینکروں میں بہچان سکتا تھا یہ کملا سنہا کی گاڑی تھی۔ یہاں اس ویرانے میں یہگاڑی دکھ کر جھے ایسے لگا جیسے میں نے زمین کے اندر سے زندہ سلامت گھوڑا برآ مد ہوتے دکھ لیا ہے۔ پھر میری نگاہ'' گاڑی وائی'' پر پڑی۔ وہ ایک ورخت کے نیچ ستانے والے انداز میں بیٹھی تھی اور'' معزت بلال شاہ جالندھری'' گاڑی کا ٹائر بدلنے میں مھروف تھے۔ وہ دونوں جیپ کی گھن گرج سن چکے تھے اس لیے گاڑی کا ٹائر بدلنے میں مھروف تھے۔ وہ دونوں جیپ کی گھن گرج سن چکے تھے اس لیے جیپ ہی کی طرف دیکھ رہے تھے سب سے پہلے مجھے کملا سنہا نے پیچا نااور وہ ایک وم کھڑی ہوئی میں نے اس کے قریب بنج کر بریک لگائے اب بلال شاہ بھی مجھے دکھ چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں'' پانا' لیے میری طرف بھا گادوسری طرف سے کملا کہی۔
میں'' پانا' لیے میری طرف بھا گادوسری طرف سے کملا کہی۔

''اورتم یہاں کیسے؟'' میں نے پوچھا۔

''نہم تو .....آپ کی طرف جارہے تھے۔'' وہ زورے بولی

و حيلو جيب من بينهودونون " من عقبي دروازه كھولتے ہوئے كہا-

میرے کیجے اورانداز نے ان دونوں کو سمجھا دیا کہ کوئی زبردست خطرہ در پیش ہے۔ ‹‹لل ....لیکن .....میری گاڑی؟'' کملانے اعتراض کیا۔

'' گاڑی بھی آ جائے گی۔'' میں نے اسے باز وسے کھینچے ہوئے کہا۔ '' گاڑی بھی آ جائے گی۔'' میں نے اسے باز وسے کھینچے ہوئے کہا۔

بلال شاہ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے تنے لیکن میرے تاثرات دیکھ کروہ بھی چپ ہوگیا دونوں لیک کر جیپ میں سوار ہوئے گاڑی کے چاروں طرف گردوغبار پھیل چکا تھا۔ میں نے گیئر لگا کر ریس دی سیئے تیزی سے ایک کھڈے میں گھوے اور جیپ اچھل کر

کردوغبار کے باول میں سے نکلی جونہی ہم صاف فضا میں پنچ میری رگول میں خون سنسنا اُٹھا ہمارے سامنے سوگز کی دوری پر چوہدری انہت رائے کی شیور لیٹ کا رنظر آ رہی تھی

صابن لگا ہوا تھا میں نے قیص کے دامن سے ہاتھ پو تخصے اور کا جل کے ہاتھ سے چابی لے کر جیپ میں داخل ہوگیا ہے وقت تھا جب مجھے دو پلی کے اندر سے چوہدری انبت رائے کے چکھاڑنے کی آوازیں آئیں وہ کا جل کو پکار رہا تھا۔ میں نے جیپ کے اکنیشن میں چابی گھمائی اور انجن اسارٹ کردیا گلے ہی کھے جیپ جھکے سے آگے بڑھی اور کمان سے نکلے تیر کی طرخ بھائک ہے گرزتی چلی گئی۔

نوابی گاؤں کی گلیوں سے گزر کر میں اس نیم پختہ راستے پر پہنچا جورائے فارم کی طرف جاتا تھا اپیڈومیٹر کی سوئی چالیس کے ہند سے پرلرز رہی تھی کا جل کا سر انھیل انھیل کر جیت سے مکرار ہاتھا گا ہے گا ہے اس کے ہونؤں سے دبی دبی جی خاک جاتی تھی۔ ابھی ہم گاؤں سے بیشکل دوفر لانگ باہر فکلے تھے کہ جھے عقب میں چو ہدری انبیت رائے کی سرخ شیور لیٹ نظر آئی وہ دھول کے مرغولوں میں راستہ بناتی تیزی سے ہارے پیچھے آری تھی۔ پھر جھے ایک اور جیپ نظر آئی وہ کھیتوں کے درمیان سے شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کر رہی تھی اس کا مطلب مقاچو ہدری کے کارند سے شکاری کون کی طرح ہارے پیچھے دوڑ پڑے ہیں۔ چند کھے بعد جیپ دند ناتی ہوئی اس چھوٹی می باغی کے پاس سے گزری جوایک غریب دیہاتی جمیل کی موت کی صورت میں فکا تھا۔ جھے لگا جیسے اس باغی کے درخت بھی اداس ہیں اور اپنے موت کی صورت میں فکا تھا۔ جھے لگا جیسے اس باغی کے درخت بھی اداس ہیں اور اپنے

مالکوں کی سیاہ بختی پرآنسو بہارہے ہیں۔

نیم پنتہ ہموار راستوں پر جیپ بہترین سواری ہے اور کاریا کوئی دوسری گاڑی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جیپ جو ہمارے نیچ تھی'' فور ویل ڈرائیو'' تھی اور بہت اچھی حالت میں تھی۔ پانچ دس منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جھے اس پر پورا قابو حاصل ہوگیا اور میں نے اسے ہوائی جہاز بنانے میں کوئی کسر باتی نہیں چھوڑی۔ برافلی سا منظر تھا۔ کا جل بار باراچھل کر جھے سے نکراتی تھی اور اس کے ہونٹوں سے دہشت زدہ چیخ نکل جاتی تھی وہ لرزتی کا نیتی آواز میں بولی۔''نواز صاحب! کسی بھی طرح کسی پولیس اٹیشن تک پہنچنے کی کوشش کریں چو بدری ٹیپ حاصل کرنے کے لیے سب پھی کرگز رہے گا۔''کا جل پولیس اٹیشن کا ذکر کر رہی تھی لیکن اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور پختہ سڑک ہمارے وا کیں جانب۔

ڈ ھلتے سورج کی دھوپ میں وہ ایک زبردست دوڑتھی۔حویلی سے روانہ ہونے والی گاڑیاں بدستور ہمارے بیچھے آرہی تھیں اور دھول کے بلند ہوتے مرغولوں سے ان کی پوزیشن اور پوری طرح '' بجنگ آمد'' نظر آنے لگا۔ یہ پاٹھ شالا بعنی سکھوں کی درس گاہ جس میں ہم نے پناہ لی تھی قریباً ایک کنال جگہ پرتھی۔ درمیان میں ایک احاطہ تھا جس میں چھوٹا سا تالاب بنا ہو اتھا چاروں طرف حجرہ نما کمرے تھے۔ عمارت کی چھتیں گر چکی تھیں اور ہر طرف جھاڑ جھناڑا گا ہوا تھا۔معلوم نہیں کتنے عرصے سے یہ جگہ دیران پڑی تھی ہم اس کھنڈر میں آکر وقتی طور پرمحفوظ ہو گئے۔شام کے سائے تیزی سے پھیل رہے تھے۔ اگر ہم آدھ پون گھنٹ تک چو ہدری کے کارندوں کوخود سے دورر کھنے میں کا سیاب رہتے تو تاریکی کا فائدہ اُٹھا کر یہاں ہے۔ نگلنے کی بھر پورکوشش کی جاسکتی تھی لیکن مسکلہ یہ تھا کہ ہم زیادہ دیر تک فائر تگ کا جواب نہیں ہے۔ نگلنے کی بھر پورکوشش کی جاسکتی تھی لیکن مسکلہ یہ تھا کہ ہم زیادہ دیر تک فائر تگ کا جواب نہیں

دے سکتے تھے میرے پاس ریوالور کی قریباً ہیں اور بلال شاہ کے پاس پانچ گولیاں تھیں۔اگر

W

ہمایک منٹ میں دوفائر بھی کرتے تو دس منٹ میں سارا 'ایمونیشن' ختم ہوجانا تھا۔
ایکا ایکی کسی جیپ کا شور سائی دینے لگا۔ یہ گاڑی بھی نیم پختہ راستے سے اس پاٹھ شالا
کی طرف بڑھ رہی تھی شور ذرا واضح ہوا تو پتہ چلا کہ یہ ایک نہیں دوگاڑیاں ہیں۔ شیور لیٹ
کے نزدیک پنج کریہ گاڑیاں رک گئیں اان کے دروازے کھلنے، بند ہونے کی آ وازیں آنے
لگیں۔ ایک کھڑی کی چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر میں ایک ٹوٹی ہوئی چھت پر چڑھ گیا حجت پر
پیٹ کے بل لیٹ کرمیں نے اردگر دنگاہ دوڑائی اور سکتے میں رہ گیا کم وہیش چارگاڑیاں پاٹھ
شالا کے اردگر دموجود تھیں۔ ان گاڑیوں میں سے چو ہدری انپت رائے کے سلح کارندے نکل
کرچاروں طرف پھیل رہے تھے۔ جھے چو ہدری انپت کی گرجتی ہوئی آ واز سائی دی وہ اپنی
کارندوں کو احکامات دے رہا تھا اور انہیں بتارہا تھا کہ ہمیں اس پاٹھ شالا سے نج کر نکلن نہیں
جو میں کا حشر نشر کردے گا۔ بہت طیش میں دکھائی دیتا تھا وہ۔ اس کا '' طیش' 'سجھ میں
جا ہے وہ سب کا حشر نشر کردے گا۔ بہت طیش میں دکھائی دیتا تھا وہ۔ اس کا '' طیش' 'سجھ میں
جا ہے وہ سب کا حشر نشر کردے گا۔ بہت طیش میں دکھائی دیتا تھا وہ۔ اس کا '' طیش' 'سجھ میں
جو اپنے والی چیزتھی جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، چو ہدری انپت رائے کی
جی آنے والی چیزتھی جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، چو ہدری کے لیے پھائی کا جان میری مٹھی میں آگئی تھی۔ وہ میں جو میں جو میں جو میں جو بیا سے نکال لایا تھا چو ہدری کے لیے پھائی کا جان میری مٹھی میں آگئی تھی۔ وہ میں جو میں جو میں جو میں جو کھر کی کے لیے پھائی کا

میں جس جہت پراوندھالیٹا تھادہ اتنی کمزورتھی کہ میرے ہو جھ سے ترفیخے کی۔ بلال شاہ پکار کر بولا۔ ''خان صاحب! جہت گردی ہے۔'' میں فوراً چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر نیچ اُتر آیا۔ میرانیچ اُتر آیا۔ میرانیچ اُتر آیا۔ میرانیچ اُتر تامیرے حق میں برنا مفید ثابت ہوا۔ جونہی میں نے چوکھٹ پر پاؤں رکھا آٹو میک رائفل کی ترفر ترفر گونجی اور کئی گولیاں درود بوار میں پیوست ہوگئیں میں جہت پر ہوتا تو مین ممکن تھا کہ نقصان اُٹھا تا۔ صورت حال ہاری تو قع سے کہیں زیادہ تھین ثابت ہورہی تھی۔ اوران کا مارے تعاقب میں آنے والے تعداد میں کی طرح بھی ہیں تمیں سے کم نہیں تھے۔ اوران کا

بعندائل اس شب کووا پس حاصل کرنے کے لیے وہ دیوانہ ہور ہاتھا۔

ا چاک ایک دھا کہ ہوا اور تھری ناٹ تھری کی گولی سنسناتی ہوئی ہمائے قریب سے گزری۔ کا جل کے ہونٹوں سے چیخ نکل اور اس نے سہم کر اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا میں نے جیپ کو تیزی سے بائیں طرف آتارا اور جھاڑیوں کے درمیان دوڑا تا چلا گیا۔ شیور لیٹ بھی رائے سے اُٹر کر جھاڑیوں میں دوڑنے گی اوپر تلے دو فائر ہوئے اور دونوں گولیا ں سنسناتی ہوئی گاڑی کی باؤی میں بیوست ہوگئیں۔

''وہ سامنے ایک پاٹھ شالا ہے اس طرف موڑلیں۔'' بلال شاہ نے بلند آواز میں کہا۔ بلال شاہ انگل سے آیک جانب اشارہ کررہاتھا میں نے اس رخ پر دیکھا تو ایک پخت عمارت کی شکتہ دیواریں نظر آئیں۔ نعا قب کرنے والے سر پر پہنچ چکے تھے ، اب ان کی فائرنگ سے محفوظ رہنے کے لیے کسی شے کی آڑ در کارتھی۔ان ٹوتی ہوئی دیواروں کے سوااس وفت كوئى آ رُنظر نبيس آر بى تقى \_ بيس جيپ كواس كھنڈر نما مقام بيس گھساتا چلا گيا \_اس كھنڈر کی ایک جانب جھاڑیوں کے درمیان وسیع ڈھلوان می بن ہوئی تھی۔میرے پاس ۳۸ بور کا سرکاری ریوالورموجود تھا بلال شاہ بھی اکثر اینے نیفے میں ایک دلی ساخت کا پیعل رکھا کرتا تھا۔ جیپ ایک دیوار کی اوٹ میں پہنچ کررگ گئی۔ آ گے راستہ بندتھا میں نے ریوالور نکال کر اس کاسیفٹی سیج ہٹایا اور دروازہ کھول کر جیب سے باہرآ میا۔شیور لیٹ مجھےنظر نہیں آرہی تھی لیکن آواز سے اندازہ ،وتا تھا کہوہ یاٹھ شالا سے پیاس ساٹھ گز دوررک گئی ہے اور اس میں سوارلوگ نیچے اُٹر کردائیں بائیں پوزیش لے رہے ہیں۔ چند سینڈ مزید گزرے اور پھر کے بعدد میرے ہونے والے دھاکوں سے یا ٹھ شالا کا کھنڈرلرز اُٹھا۔ کئی گولیاں سنساتی ہوئی کھنڈر کی دیوارں میں پوست ہوئیں اور شاخوں سے برندے بھرامار کر برواز کر گئے۔ مجھے این عقب میں کملااور کا جل کی دبی و بی چینی سائی دیں اس کے ساتھ ہی میں نے کیم تیم بلال شاہ کواوند ھےمنہ زمین پر گرتے دیکھا۔ پہلے تومیری سمجھ میں یہی آیا کہ بلال شاہ کا قصہ یاک ہو گیا ہے اور اس کی جعلی مانس ہوی مزید بیچے پیدا کرنے کی مصیبت سے بیج نگل ہے کیکن پھر میں نے بلال شاہ کوفو جیوں کے انداز میں پیٹ کے بل رینگتے ویکھا اور سمجھ گیا کہ اسے گولی نہیں لگی وہ فائرنگ سے نکینے کے لیے زمین پر کرا ہے۔ میں نے اپنے ریوالور سے اویر تلے تین فائر کیے اور اپنے مخالفین کو بتایا کہ ہم بھی منہ میں زبان اور ہاتھ میں اسلحہ رکھتے

یں ہوتھ کے مطابق بلال شاہ کے پاس اپنا پہنول موجود تھا یہ اور بات ہے کہ اس میں صرف پانچ گولیاں تھیں۔ بلال شاہ دیوار کی اوٹ میں مجھ سے شانے سے شانہ ملا کر بیٹھ گیا

ر یکارڈ ہے۔بس یوں مجھو کہ دہ چوہدری کی بھالس کا بھندا ہے۔''

میں نے کہا۔ ''ایک ٹیپ ریکارڈر کا فیتہ ہے۔اس میں چوہدری انبت کا اقبالی بیان

پیة نہیں کملا کومیری بات سمجھ میں آئی یانہیں لیکن ایک دم پریثان ضرورنظر آنے گلی۔

میں نے کہا۔ ''لگا دے گا .... کیا مطلب؟ وہ لگا رہا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ وہ ہمیں

بول ۔ ''جو ہدری انیت رائے این جرم کا ثبوت ضائع کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اگر واقعی

آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کر چکے ہیں تو وہ ثبوت ضائع کرنے کے لیے ایرای

آپ نے وہاں کونے میں کیاد بایا ہے۔''

چوتی کا زورلگادےگا۔'' یہاں سے سیجے سلامت نکل جانے دے۔اس ایک ریوالور کے ساتھ ہم ان لوگوں کولتنی دیر یہاں سے دورر کھیس گے۔''

وه بولی \_' ایک بات کا شاید آپ کو پیه نهیں ۔اس جیپ میں ایک آٹو مینک رائفل بھی موجود ہےاس کے درجنوں راؤنڈ بھی اکلی سیٹ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔''

یہاطلاع میرے لیے حیران کن تھی میں نے بلال شاہ کو وہیں دیوار کے پاس جھوڑ ااور خود جھك كر بھا گتا ہوا جيب كى طرف كيا كملاسنها ميرے بيھيے بيھيے آئى۔اس كى اطلاع بالكل تیج تھی جیپ کی اگلی سیٹ کے نیچے کینوس کے دوتھاؤں میں ایک سب مشین گن کے درجنوں راؤنڈ موجود تھے۔سبمشین گن لکڑی کے ایک کیس میں تھی اس کیس میں دو گنوں کے لیے جگہ تھی لیکن ایک گن کیس سے نکالی جا چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کیس کا تالا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے سب مشین گن ہاتھ میں لی بیا گن گیس آپر یوڈ گن تھی میگزین سائیڈ میں لگتا تھا اورایک میگزین میں بچیس تمیں کے قریب گولیاں لوڈ ہوتی تھیں لکڑی کے بکس میں ایک بھرا ہوا میگزین بھی موجود تھا۔ میں نے بیمیگزین گن سے اپنج کیا اور جیب سے باہر آگیا۔ پاٹھ شالا کے سامنے موجود افراد نے ایک بار پھر فائر نگ شروع کر دی تھی بیہ فائرنگ آٹو میٹک رائفل ، ریوالوراورتھری نائے تھری ہے کی جارہی تھی اس فائرنگ کا مقصد ہمیں نشانہ بنانانہیں صرف

پاٹھ شالا میں گھنے کی کوشش نہ کریں۔ دیوار کی اوٹ لے کرمیں نے سب مشین <sup>ع</sup>ن کاسیفٹی کیج ہٹایا اور اوپر تلے دو برسٹ مارے خوفناک آواز سے قرب و جوار گونج اُٹھے میں نے کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی لہٰذاا یک طرح سے یہ ہوائی فائر نگ تھی۔

خوفز دہ کرنا تھا۔ میں نے بھی مخالفین کوخوفز دہ کرنے کا فیصلہ کیا۔مقصد یہی تھا کہ وہ ہلہ بول کر

قریباً تین چارمنٹ تک ای طرح فائرنگ کا تبادلہ ہوا پھراچا نک خاموثی حچھا گئی۔

اسلحہ بھی معمولی نہیں تھا ابھی جس گن سے فائر نگ کی گئی تھی وہ ایک طاقتور، خود کار گن تھی اور ہارے ریوالوراس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھے۔ عین ممکن تھا کہ اگلے یا نچ دس منث میں ہمیں گھیر کر پکڑلیا جاتا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ 'شیب' اس یا ٹھ شالا میں کہیں چھیا دوں۔ ا دھر اُدھر نگاہ دوڑا کر میں نے ایک جگہ منتخب کی ۔گھاس پھوٹس کے درمیان تھوڑی ی جگہ کھودی اور ایک رو مال میں لپیٹ کر ٹیپ کی چرخی مٹی میں دبا دی۔ میرے اس عمل کے دوران کملا سنہا میرے قریب آن کھڑی ہوئی تھی کملا سے میری آخری ملاقات آٹھ دس روز یہلے اپنے کوارٹر میں ہوئی تھی، جب اس نے مجھے متاز گوندل کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے گئی۔'' بید کیا ہے انسپکٹر'' اس نے اخباری نمائندوں کے''خاص

میں نے ہاتھ حما ڈ کر اُٹھتے ہوئے کہا۔'' پہلےتم بتاؤ کہ تمہارا یہاں کیے آنا ہوا؟'' اس نے بڑے عجیب انداز سے میرے طرف دیکھااس کی چیکی آئکھوں میں ایک بڑا خاص جذبہ کروٹیں لے رہا تھا۔ جیسے کہدرہی ہو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ آپ خطرے میں گھرے رہیں اور میں اطمینان سے گور داسپور بیٹھی رہوں، میں نے کہا۔ " كيابات ب جواب كيول مبيل ديق مو؟"

وہ بولی۔ ' میں بہت پریشان تھی آپ کے لیے، میں نے ایک اسٹنٹ ر نورٹر کو آپ کے کھوج میں بھیجا تھااس نے پیۃ چلایا کہ آپ رائے فارم میں ہیں۔بس میں بلال شاہ کو لے كريهال پننج كئ رائے فارم ميں تو جميل كى فے كھيے جين ديا۔ بہر حال اتنا پية جميل ضرور چل گیا کہ آپ چوہدری کے ساتھ نوانی گاؤں چلے گئے ہیں۔ ہم نوانی گاؤں جارہے تھے کہ یہاں راستے میں میری کار کا ٹائر پنگچر ہو گیا۔اتنے میں ہماری قسمت نے زور مارا اور آپ خود یہاں چہنچ گئے۔''

میں نے کہا۔'' جےتم خوش قسمتی کہدرہی ہووہ بہت زبردست قسم کی برقسمتی ہے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے تھیر لی گئی ہے اور تھیرنے والے چوہدری انبت رائے کے سلح کارندے ہیں۔میراخیال ہے کہ ہم سب کی مشتر کہ قبرات یا ٹھ شالا کے احاطے میں تیار ہوگی۔'' دوبولی۔''مرنے سے میں بھی نہیں ڈری اور آج توبالکل بھی ڈرنبیں لگ رہا پیدنہیں کیا بات ب شايداس كيه كرآب ساتھ بيں۔"

میں نے کہا۔'' لگتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط بنی ہے تہ ہیں۔'' وه بولى۔'' آپ مجھے باتوں میں ٹالنے کی کوشش نہ کریں۔ بیس جاننا جا ہتی ہوا ہے اپھی چو ہدری کی موت 0 129

کملا کا اشارہ کا جل کی طرف تھا۔ کا جل کا ذکر کر کے وہ مجھے کریدنے کی کوشش کررہ ہی تھی۔ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کون لڑک ہے، میر ہے ساتھ کہاں ہے آئی ہے اور کیوں؟ میں نے می خضر الفاظ میں بتایا کہ یہ چوہدری انبت رائے کی چھوٹی پٹنی ہے اور اس کی مدد سے میں اسے مخطر الفاظ میں بتایا کہ یہ چوہدری انبت رائے کی چھوٹی پٹنی ہے اور اس کی مدد سے میں جوہدری کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ وہ میری آئھوں میں ویمھتی

رہی پھر مسکرا کر ہو لی۔'' کافی خوبصورت ہے۔'' ''تو پھر میں کیا کروں؟'' میں نے پوچھا۔

اس کی آنگھوں میں شرارت ناچ رہی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اوٹ پٹا تگ سا جواب دیتی۔ چند دھا کے ہوئے اور گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر ہے گزر گئیں۔ کملا سنہا ایک دم کانوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ساری شوخی رخصت ہوئئی۔ غالبًا اسے یاد آگیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں ایک پاٹھ شالا کے کھنڈر میں بیٹھی ہے اور اس کی چاروں جانب بندوتوں کا پہرہ ہے۔ فائر تگ کے جواب میں محمد نہیں ہے مصور ٹرجھوں ٹرجھوں ٹرجھوں کے تین جاربرسٹ فائر کئے۔

میں نے بھی سب مشین گن سے چھوٹے چھوٹے تین چار برسٹ فائر کئے۔
اگلے پندرہ ہیں منٹ کے اندر پاٹھ شالا کا پیھنڈر گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہاں
سے نکلنے کے لئے اب پیسنہری موقع تھا۔ میں نے بلال شاہ کواپنے پاس بلایا اور اسے ضروری
با تیں سمجھا دیں۔اس کے بعد کملا سنہا اور کا جل کو بھی بتا دیا کہ آنہیں کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ میں
نے بتایا ہے اس کھنڈر کی ایک جانب وسیع ڈھلوان سی تھی۔ جیسے پاٹھ شالا ایک ٹیلے پرموجود
ہواور یہ ڈھلوان ٹیلے کا دامن ہو۔ میں اور بلال شاہ جیپ دھیل کر اس ڈھلوان کے عین
کنارے پر لے آئے۔ میں نے بلال شاہ سے اس کا مفلر مانگا اور مفلر کی مدد سے جیپ کا
اسٹیئر نگ اس طرح میئر کے لیور سے باندھ دیا کہ جیپ کوڈھلوان پرلڑھکایا جائے تو وہ اوھر

اُدھر مڑنے کی بجائے سیدھی نکل جائے۔اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر پاٹھ شالا کے شالی جھے میں چلا جائے۔ پاٹھ شالا سے نکلنے کے لئے وہ جگہ بڑی مناسب تھی۔

بلال شاہ لا کیوں کو لے کرمقررہ جگہ پر پہنچ گیا تو میں نے جیبے کا انجن شارٹ کیا آس کی بتیاں جلائیں اور دروازہ بند کرنے کے بعد اسے ڈھلوان پر دھکیل دیا۔ جونہی جیپ

ڈھلوان پر اُتر کر کھنڈر سے باہر نکلی اس پر فائر نگ ہونے گئی۔ ایک دم دھاکوں سے قرب و جوار گونجنے گئے۔ اب یقینی بات تھی کہ پاٹھ شالا کو گھیرنے والے تمام افراد کی توجہ جیپ پر مرکوز ہوگئی ہے۔ پہاں سے نکلنے کے لئے بیموقع بڑا مناسب تھا۔ میں بلال شاہ کے پاس چوہدری کے کارندے جو جوش کے عالم میں پاٹھ شالا کے بہت قریب آ گئے تھے سب مشین ممن کے مسلس تیھنے سن کرفا صلے پر چلے گئے۔

فائرنگ کے دوران ہی وہ جھت جس پر پچھ دیر پہلے میں اوند سے منہ لیٹا تھا دھا کے سے گر پڑی تھی۔ میں اور بلال شاہ خود کو بشکل ملبے کی زد ہے بچا سکے سے ۔ پھر بھی ایک این میرے باؤں سے خون بہتے دیکھا تو فکر مند ہوگئی۔ ہمیلا نے میرے باؤں سے خون بہتے دیکھا تو فکر مند ہوگئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے پاس شولڈر بیک تھا۔ یہ بیک عمر وعیار کی زمبیل جیسا تھا۔ میں نے اس میں سے بے شار چیڑیں نکلی دیکھی تھیں۔ کا غذافلم سے لے کر پرانے اخبار تک اور میک آپ میں سے میرے لئے مرہم پی کا سامان نکل آبا۔ اپنیس کیا پچھاس میں بھرار ہتا تھا۔ آج اس بیک میں سے میرے لئے مرہم پی کا سامان نکل آبا۔ اپنیس باس کی پرواہ کئے بغیر وہ گردآ لودز مین پر بیٹھ گی اور میری پیڈلی سے جراب نیچ کرکے نمخے سے خون رو کئے گئی۔ بڑی دردمندی اور پر بیٹھ گی اور میری پیڈلی سے جراب نیچ کرکے نمخے سے خون رو کئے گئی۔ بڑی دردمندی اور سے میا جراب نیچ کرکے نمخے سے خون رو کئے گئی۔ بڑی دردمندی اور کسل کی مطابا نے والی نظروں سے دیکھر ہا تھا۔ پہلے روز ہی بلال شاہ کی کملا سے بی نہیں تھی۔ وہ بھی سے ملئے آتی تھی تو بلال شاہ اسے ٹرخانے کی کوشش کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں اسے کڑوی کھی ۔ بلال شاہ کوا پی کسلی سنا جاتا تھا اور ایک بارتو ان دونوں میں جھڑپ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ بلال شاہ کوا پی طرف گھورتے دیکھر کملا ہولی۔ ' پیتے نہیں اس موٹے کا میں نے کیا بگاڑا ہے اسے دیکھتا ہے جسے کیا کھا جائے گا۔''

میں نے کہا۔'' دراصل یہ بہت محبت کرتا ہے جمھے ہے۔ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میں رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عورت کومیر ہے قریب دیکھ کرا سے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔'' ''آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عورت مصیبت کا دوسرانا م ہے؟''

میں نے کہا۔''یہ میں نہیں کہتا، بلال شاہ کہتا ہے۔''

وہ تڑخ کر بولی۔'' تو پھراس مونے نے خود کیوں شادی کی تھی۔ میں نے سنا ہے ا<sup>س</sup> کے ٹوکرا بھر بچے ہیں۔'

''یقینااییا ہی ہے۔'' میں نے کہا۔''اوراس تج بے سے گزرنے کے بعد وہ عورت سے .

ا تناخوفز دہ رہتا ہے۔''

وہ بولی۔'' مجھےتو لگتا ہے کہ اسے صرف مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، بیا یک اورلڑ کی بھی تو آپ کے ساتھ آئی ہے۔نو جوان ہے،خوبصورت ہے، اس کو بید کیوں نہیں مکھورتا؟''

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

اچھی طرح جائزہ لیااور پھرتار کی میں احتیاط ہے پاؤں رکھتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔لڑکیوں کو گھرانا جا ہے تھا نکین ان سے زیادہ بلال شاہ گھرار ہاتھا۔موٹا تھا ناں .....اورموٹوں کی بے W بی ایسی موقعوں پر قابلِ دید ہوتی ہے۔ میں نے کملا کواشارہ کیا کہ دہ آگے آئے۔اس نے اپنا کا شیورلیٹ بیک اچھال کر میری طرف بھینکا۔پھرسیٹڈل اُ تارکر ہاتھ میں لی اور بڑی احتیاط ہے سے بہلاقدم اُٹھایا ہی تھا کہ با میں جانب درختوں کی چنگھاڑتی کا ہوئی آواز آئی۔''خبردار ....میں جان سے ماردوں گا۔''

ا کی مرسوں کی میں اور کی میں تین جارہ ہولے درختوں سے برآمد ہوئے اور انہوں نے میں نے دیکھا تاریکی میں تین جارہ ہولے درختوں سے برآمد ہوئے اور انہوں نے کملا، کاجل اور بلال شاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ میں لیک کرا کیک تناور درخت کی آڑ میں 🔾

ملاہ ہوں اور بلال ماہ و بیرے میں سے یہ دمی ہے۔ آگیا۔ایک بڑی ٹارچ کا روش دائرہ نالے سے پارآ یا اور عین اس درخت برگھبر گیا جس کے 8 پیچھے میں نے پناہ لی تھی۔ ظاہرتھا کہ مجھے بھی دیکھ لیا گیا تھا۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے

یپے یں سے پوہ ں ں۔ کہ اراف میرے کئے چندال مشکل نہیں تھالیکن ایک آواز نے میرے K جھاڑیوں میں روپوش ہوجانا میرے لئے چندال مشکل نہیں تھالیکن ایک آواز نے میرے S پاؤں جکڑ گئے۔ یہ چوہدری کے خاص غنڈے کو بند شکھ کی آواز تھی۔

وہ گرج کر بولا۔''بھا گنانہیں تھانیدار جی۔ورنہ میں گولی ماردوں گا۔''اس کے ساتھ ہی مجھے کملا کی کراہتی ہوئی آ واز آئی۔میرے لئے بیاندازہ لگانامشکل نہیں تھا کہ گوبندنے کملا کو جکڑ کر ریوالوریا رائفل کی نال اس کے سرے لگا رکھی ہے۔ میں چند کھے شدید تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ میں یہاں سے نکل جاتا تو پولیس فورس کی مدد لے کر آسکتا تھالیکن

سے تا میں سرا رہاں ہیں ہے۔ اس باتھ کیا ہوتا؟ اس کے بارے میں کچھنہیں کہا ا میرے بعد بلال شاہ اور دونوں لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ اس کے بارے میں کچھنہیں کہا جاسکتا تھا۔ خاص طور پر کملا سنہا تو چو ہدری اور اس کے کتوں کے لئے تر نوالہ تھی۔ میرے واپس پہنچنے تک معلوم نہیں وہ کتنی مرتبہ اسے ذات سے دو چار کردیتے۔ میں نے ریوالور پنچے۔ جھکایا اور درخت سے اوٹ سے نکل کر روشنی کے دائر سے میں آگیا۔ اسی دوران ایک کار کی

جھکایا اور درخت ہے اوٹ سے مل مررو کی ہے دامر سے بیل اسیاے ہی ودون ہے ہمکایا اور درخت سے اوٹ سے مل مررو کی سے دامر کے بیل اسیاے ہی دونوں ہم ہیڈ لائٹس نے گر دونواح کوروش کر دیا۔ یہ چو ہدری انپت رائے کی شیور لیٹ تھی۔ م

وہ سردرات بڑی ہنگامہ خیز اور عجیب وغریب تھی۔ آج تک اس شب کا ایک ایک لمحہ = میرے ذہن میں نقش ہے۔ چوہدری انپت رائے غصے میں آتش فشاں کی مانند کھول رہا تھا اور اس کے تیوروں سے نظر آتا تھا کہ ہم سب کوئل کر کے اس ویرانے میں دفن کردینا اس کے

لئے معمولی کھیل بن گیا ہے۔ W ناکھ کے قریب ہے ہم کو پکڑنے کے بعد وہ لوگ پاٹھ شالا میں لے آئے۔ہم سب پنچااورہم دونوں لڑکیوں کے ساتھ تھنی جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔تار کی نے قرب وجوار کی ہرشے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں آگے تھا اور قریباً 800 گزتک مار کرنے والی سولہ پونڈ وزنی کن آگ برسانے کے لئے میرے ہاتھوں میں بالکل تیارتھی۔ پاٹھ شالا کے جنوبی حصے میں زبردست فائرنگ ہورہی تھی۔ بندوق برداروں کی بلند آوازیں اور سنناتی مولیوں کی سیٹیاں یہاں تک سائی دے رہی تھیں۔ عین ممکن تھا کہ اس جانب بھی مسلح آدمی موجود ہوں اورا چا تک ہم پرتا پرتو ڑ بگھلاسیسہ برسنے لگے۔

بہرطور خیریت گرزی اور ہم گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں رستہ بناتے ہوئے پاٹھ شالا سے قریباً دوفر لانگ دور نکل آئے۔ بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ ہماری جیپ والی ترکیب کامیاب رہی ہے۔ ۔۔۔۔۔ پاٹھ شالا سے محفوظ فاصلے پر آنے کے بعد ہم نے اپنی رفتار کم کردی اور احتیاط سے درختوں میں راستہ بناتے آگے برصنے لگے۔ تاریک رات میں درختوں کے اندر سزکرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور اس کا حال پھھا نہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو اس تجرب سے گزرے ہوں۔ تاریک کام ہوتا ہے تواراس کا حال پھھا نہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو اس تجرب کی سے علاوہ سردی بھی اپنے عروج پرتھی۔ پاٹھ شالا کے اندرتو ہم کسی حد کائر احال تھا۔ اس نے حسب عادت کوئی گرم کیڑا نہیں پہن رکھا تھا۔ اب وہ ہُری طرح کیا کائر احال تھا۔ اس نے حسب عادت کوئی گرم کیڑا نہیں کہن اور انہیں کرتا تھا۔ اس کے جسم کو ہاتھ جا ہے تھا کہ اس کا ہاتھ تھا مہاں کی کیلیا ہو تھی دیلی کر میں نے کملا کا ہاتھ تھا مہاں کی تو ند منک رہی تھی۔ جیب کیے باتی ہیں ہوا ہارے بیچھے آ رہی تھی۔ آ تر میں بلال شاہ کی تو ند منک رہی تھی۔ اس کاہ تھے جب کہ کا ہماں ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ آ تر میں بلال شاہ کی تو ند منک رہی تھی۔ اس کاہاتھ ہیں پوست ہوتا جار ہا تھا اور وہ جھے جبکی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کاہر ہی تھی۔ اس کاہ تھا۔ اس کی بوتی جا کہ رہی تھی۔ اس کاہ تھے جب کہ کار اس بوتا جار ہا تھا اور وہ جھے بے چہکی ہوئی چل رہی تھی۔

راستہ بھی نہیں تھا۔ نہ ہی ہم نالے کے اس کنارے پر رک کے تھے میں ان نیچے بیٹے کا Wagar Azeeki نام کے

''بتاً حرام زادی! کہاں ہےوہ ٹیپ؟''

عزت ہونے کے لیے تیار ہوجائے''

"كون ى شي؟" كاجل نے روتے ہوئے كہا۔

کی تلاشی لی گئی۔ کملا اور کا جل ہے بھی کوئی رعایت نہیں کی گئی۔میرے لباس ہے ریوالور اور بلال شاہ کے یاس سے پیتول برآ مد ہوالیکن اس ٹیپ کا کہیں پہنہیں تھا جس کے لئے چوہدری اوراس کے کارندے بلکان ہورہے تھے۔ چوہدری آنیت رائے نے سب کے سامنے

این پتی کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کے رخسار پر ایک زور دارتھیٹر مارتے ہوئے یو چھا۔

'' وہی .....جس میں تُو نے میری اور ذیل شکھ کی آوازیں بھری ہیں۔'' "مم ..... میں کچھ نہیں جانتی ہمہیں غلط نبی ہور ہی ہے۔" اس نے ایک اور تھیٹر کا جل کے گال پر مارا اور دانت پیس کرغرایا۔ "غلط فہی ..... میں

مضبوطی سے پشت پر باندھ دیئے گئے اور ٹانگوں کے گر دبھی رس کے بل دے دیئے گئے۔

بتاتا ہوں، ابھی تم سب کو کہ کس کو غلاقبی ہوئی ہے اور کس کونہیں۔'' پھر وہ میری طرف آیا اور بڑی بے باکی سے میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کر بولا۔'' لگتا ہے انسکٹر! مجھے عزت راس

نہیں ہے۔ میں نے تجھے عزت دینے کی کوشش کی تو نے نہیں لی۔اب معیک ٹھاک طرح بے میں نے دل میں سوچا، تیرے تواپنے پاس ذلت کے سوااور پچھنہیں تُو کسی کوعزت کیا دے گا۔ گوبند سنگھ نے آ کے بڑھ کر جرمن ساختہ خود کار رائفل کی نال میری گردن سے لگا

دی۔ ہمارے اردگرد کم از کم بیں افراد موجود تھے اور ان میں سے اکثر مسلم تھے۔ چوہدری ''میں نے کہیں نہیں چھیایا۔'' میں لے اطمینان سے کہا۔

انیت رائے نے مجھے مُری طرح جمنجھوڑ کر کہا۔'' بتاؤ کہاں چھپایا ہے ٹیپ کا فیتہ؟'' ابھی بمشکل میرانقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ کسی نے عقب سے ایک موٹی رسی میری گردن

میں ڈال دی اور پورے زورے کھنچ کر نیچ گرادیا۔ دو تین ڈشکرے مجھ پر بل پڑے اور ری سے میرے ہاتھ پاؤں باند ھنے کی کوشش کرنے گئے۔ بیدیدہ دلیری جیران کن تھی۔ چوہدری جانتاتھا کہ وہ جس شخص سے بیجا گیردارانہ سلوک کررہا ہے وہ کوئی معمولی مزارعہ یا نوکر جاکر نہیں۔ گورنمنٹ ملازم ہے اور پولیس انسکٹر ہے۔ دو تین منٹ کے اندر اندر میرے ہاتھ

دوسری طرف بلال شاہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے سر سے خون بہدر ہا ہے۔جیسا کہ بعد میں یہ چلا اس نے مزاحت کی کوشش کی تھی اوراس کے سریر رائفل کا بٹ مارا گیا تھا۔ کملا سنہا اور کا جل کوآ زاد رہنے دیا گیا تھا لیکن آ زادی ہے مطلب

ے ہاتھ یاؤں بھی نہیں ہلا سکتی تھیں۔ میں پاٹھ شالا کے تشخرے ہوئے گردآ لود فرش پر پہلو کے بل لیٹا تھا۔ چوہدری انہے رائے بنجوں کے ہل میر بے قریب بیٹھ گیا اور بڑی تھہری ہوئی آ واز میں بولا۔

'' دیکھوانسکیٹرنواز! میں تمہارے ساتھ تختی کرنانہیں جا ہتا لیکن وہ ٹیپ حاصل کرنے کے لئے میں ہرحد تک جاسکتا ہوں۔''

" مثلا كيا كرلو محتم؟" ميں نے بوجھا۔ وہ بولا۔''بہت کچھ۔۔۔۔۔اور وہ سب کچھ بھی جوتمہارے تھانوں میں عادی مجرموں کے

ساتھ ہوتا ہے ....اوروہ کچھ بھی جوابھی تم لوگوں کے تصور میں نہیں آسکتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھاناں کہ چوہدراہٹ برقرار رکھنے کے لئے بندے کوتھوڑ اسا ظالم ہونا پڑتا ہے اور ظالم ہونے

کی سب سے پہلی شرط میہ ہے کہ بندہ کسی کو نکلیف پہنچا نا اور تکلیف پہنچا کرا پنے آ گے جھکا نا جانتا ہو۔ بھگوان کی کریا ہے میں اس کام میں ماہر ہو چکا ہوں۔ اب ذرائم تصور کرو، اگر

تھوڑی در بعد تہارے سامنے ریم کو بند شکھ اس خوبصورت اخباری ربورٹر کی عزت تار تار کرے اوراس کی چیخ و پکارتمہارے کا نول میں پڑنے تو تم کیا کرو مے .....چلو مان لیاتم بے غیرت بن کریدسب کچھ برداشت کر جاؤ سے کیکن پھر جب تمہارے ساتھی اس موٹے تھینے کو تکبیر پھیرے بغیراس کی کھال اُ تاری جائے گی اور بیرٹزپ تڑپ کر سرفرش سے مکرائے گا تھ ہے زیادہ ٹانگیں ضائع نہیں ہوں گی ....تمہارے سامنے تمہارےجسم کا قیمہ بنے گا اور تم

کیا کرو مے تم .....میرا خیال ہے تم برداشت نہیں کر پاؤ مے لیکن اگر کسی طرح اس موٹے گی دردناک موت بھی تم نے برداشت کرلی تو اپنی مصیبت کیے کاٹو گے۔ بیسا منے کھڑی شیورا لیٹ ہم تمہاری ٹانگوں کے اوپر سے دس ہیں مرتبہ اس طرح گزار دیں سے کہ ہر بار چندائج د یکھنے پرمجبور ہوگے۔'' ۔ گفتگو کے دوران چوہدری براہِ راست میری آنکھوں میں جھا تک رہا تھالیکن اگر وہ میری آنکھوں میں خوف د کھنا جا ہتا تھا تو اسے مایوی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہاں ایک طرح كى تشويش ضرورتنى مجھے، كين به تشويش أنكھوں ميں نہيں دل ميں تھى ۔ به حقيقت تھى كنه اس تضھری شب کی تاریکی میں اس ویران یا ٹھوشالا کے اندر ہم بُری طرح بھنس گئے تھے اور بظاہر یہی محسوس ہور ہاتھا کہ اب اس یا ٹھ شالا میں ہماری آخری آ رام گاہیں بھی تیار ہوں گی۔ اس وقت مسّلہ ٹیپ کا بھی نہیں رہا تھا۔ اپنی یائسی دوسرے کی جان بچانے کے لئے میں ٹیپ

چوہدری کی موت 🔾 135 اندھیرا کردی تھی۔ میں جیلہ اور اس کے بھائی کا ذکر کررہا ہوں۔ اس کے بھائی کا نام جمیل تھا اورا سے پولیس کے ملتج سے نکا لنے کے لئے ہی جمیلہ در بدر ہوئی تھی۔ بہن کی موت کے بعدوہ مال بی میں رہا ہوا تھا۔نوابی گاؤں آنے سے پہلے میں نے اس سے ملاقات کی کوشش کی تھی لین ملاقات ہونبیں کی تھی۔ یہی بھائی بچھلے دو گھنٹوں گئے اس یاٹھ شالا کے اِردگر دمنڈلا رہا تھا اور اپنا کام کرنے کے لئے کسی بہتر موقعے کی تلاش میں تھا۔ اچا تک جب تر تر کی خوفناک آواز گونجی اور میں نے چوہدری کے دو کارندوں کوتڑپ کراینے قدموں میں گرتے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لئے پچھ بھی میری مجھ میں نہیں آسکا۔ غالباً کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا۔اس ہے سلے کہ چوہدری اور اس کے کارندے چوکس ہوتے، سب مثین گن کا ایک اور طویل برسٹ آیا اور گوبند سنگھ سمیت تین افراد گولیوں سے چھانی ہوگئے۔ اس برسٹ کی کچھ مولیاں چوہدری انبت رائے کی ٹاگوں میں بھی لگی تھیں۔ میں نے اسے ار کھڑا کر حوض کے کنارے گرتے دیکھا۔ کملا اور کا جل خوفز دہ ہوکر چیخ رہی تھیں۔ یاٹھ شالا ایک دم ہی میدان جگ بن می تھی۔سب مشین گن چلانے والا جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اندھا دھند فائر نگ کررہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے اندر جمھے اندازہ ہوا کہ بیولی ہی سب مثین کن ہے جوایک گھنٹہ پہلے میرے ہاتھ میں تھی۔میری نگاہوں کے سامنے وہ گن بکس گھوم گیا جس کا تالاکسی نامعلوم چور نے تو ڑا تھااوراس میں سے ایک کن نکال کی تھی۔ بلک جھیکتے میں ذہن اس بتیجے پر پہنچ کیا کہ بید وی چوری ہونے والی کن سے۔ یمن اب اس محض کے ہاتھ میں تھی جس سے چوہدری نے زندگی کا واحدسہارا چھین کراہے زندہ درگور کردیا تھا۔اب سیخص انقام پر آمادہ تھا اور ہم اپنے عاروں طرف موت کورتص کرتے دیکھ رہے تھے۔ایک منٹ کے مختصر و تقفے میں اس مخص نے قریباً ڈیڑھ سوراؤنڈ فائر کئے اور یاٹھ شالامیں چوہدری کے کارندوں کی لاشیں بچھا دیں۔جیسا کہ بعد میں گنتی ہوئی گو بند سمیت دس افراد پاٹھ شالا کے اندر ہلاک ہوئے ، جب کہ چو ہدری انبت رائے اور اس کا ایک کارندہ رنگ سنگھ شدید زخمی ہوکر احاطے میں حوض کے کنارے کرے۔ زخمی ہونے کے بعد بھی چو ہدری انبت رائے نے جدوجہدتر کٹہیں کی اور رینگتا ہوا اپ اس جرمن ریوالور کی طرف برها جواس کے ہاتھ ہے گر گیا تھالیکن اس وقت جمیل جھاڑیوں میں سے نکل آیا۔ وہ جمند قیص پہنے ہوئے تھا۔ سر پر نیلی گیڑی تھی۔ سب مشین من پکڑنے کے انداز سے طاہر ہوتا تھا کہ وہ اسلح کی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتالیکن کم سُو جھ کُو جھ

ر بھنے کے باوجوداس نے وہ سب کچھ کیا تھا جو وہ گرنا چاہتا تھاتے جب اس نے چوہدری انپت

را مے کوئل کیا، میں صرف حارف کی دوری پرتھا۔ مین نے چو مدری کی آنکھوں میں دنیا جہان کا

برآ مد بھی کروا دیتا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ چوہدری ہمارے ساتھ وہی کرتا جس <sub>کا وہ</sub> فیصلہ کر چکا تھا۔

يوبدرن ق موت 🔾 134

''کیاسوچ رہے ہو؟'' چوہدری نے عجیب انداز سے میرے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یو جھا۔

'' یہی کہ تمہاری غلط نبی کیسے دور کی جائے۔''

ہیں تہ ہوں تھ ہوں اس سے دروں ہوئے۔ وہ طنزیہ کیجے میں بولا۔'' دنیا جہان کی غلط فہمیاں مجھے ہی تو ہور ہی ہیں۔ابتم یہ بھی کہو گے کہ رات تم نے جیپ میں گھس کر گن بکس کا تالانہیں تو ڑااور وہاں سے دوسری گن نہیں نکالی'' '' کون تی گن؟''ممبر سے ہونٹوں سے بےساختہ نکلا۔

وہ گوبند سنگھ کی طرف دیکھ کراستہزائیا نداز میں بننے لگا۔اس باریقینا ان لوگوں کو غلط فہمی ہورہی تھی۔ (میں نے کن بکس میں سے صرف ایک مکن نکالی تھی اور گن بکس کا تالا پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا)

چوہدری انیت رائے میرے پاس سے اُٹھتے ہوئے بولا۔'' تمہاری کھال بہت سخت ہےانسپکٹر!تم ایسے نہیں مانو مے۔''

اس نے گوبند سکھ کواشارہ کیا۔ وہ خطرناک انداز میں میری طرف بڑھا اور بے در لغ مخوکریں مار نے لگا۔ اس کے پاؤل میں بھاری فوجی بوٹ سے۔ میری پہلیاں ان بوٹوں کی زد میں آئیں تو پورے جسم میں دردگی نا قابل برداشت اہریں دوڑ گئیں۔ کملا سنہا سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا۔ وہ رائفل بردار کی پرواہ کئے بغیر تیری طرح میری طرف لیکی اور میرے اوپر گرئی۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ رہی تھی۔ '' چھوڑ د بے کتے .....مت مار ..... پیچھے ہٹ جا۔'' گوبند سکھ نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور دور پھینک دیا۔ گرتے ساتھ ہی وہ ایک رائفل بردار پر جھیٹی اور اس سے رائفل چھینے گی۔ ایک لمح کے لئے بوں محسوں ہوا کہ وہ رائفل جھینے میں کامیاب ہوجائے گی لیکن پھر چو ہدری انہت رائے کے ایک کارند بے نے رائفل چھینے میں کامیاب ہوجائے گی لیکن پھر چو ہدری انہت رائے کے ایک کارند بے نے رائفل جھینے میں کامیاب ہوجائے گی لیکن پھر پو ہدری انہت رائے کے ایک کارند بے نے گھی نے آگے بڑھ کر اس تھا۔ یوں لگا تھا۔ یوں لگا تھا۔ کوبند کے ایک کارند بونے کی بیکن بوری بے دردی سے ٹھوکر مارتا تھا۔ یوں لگا تھا۔ کوبند کے باؤں انسانی جسم کی بجائے ریت سے بھری ہوئی بوری سے دردی سے ٹھوکر مارتا تھا۔ یوں لگا تھا کے لئے کار کرایا ہو۔ یہ بڑے کی انتہا ہے کہ پاؤں انسانی جسم کی بجائے ریت سے بھری ہوئی بوری سے دردی سے ٹھرکایا ہو۔ یہ بڑے کی انتہا سے تھے لیکن نے لیے حیران کن واقع کا آغاز ثابت ہونے والے تھے۔ یے بی کی انتہا سے تھے لیکن نے لیے کی انتہا ہے

امید کی کرن پھوٹے والی تھی۔ایک ایسا کردارسا منے آنے والا تھا جسے ہم بالکل فراموش کر چکے

تھے۔ بیاس غیرت مند بھائی کا کردارتھا جس کی اکلوتی بہن کو درندوں نے قتل کر کے اس کی دنیا

## ☆=====☆=====☆

اپی بہن کے قاتموں کو جہنم واصل کرنے کے بعد جمیل آزاد علاقے میں رُو پوش ہوگیا۔
اس کی تلاش میں پارٹیاں بھیجی گئیں لیکن سب کی سب ناکام واپس آگئیں۔الیس پی نیومن صاحب نے ایک بار مجھے بھی بھیجنا چاہا لیکن میں نے بڑی عاجزی سے انکار کردیا۔ نیومن صاحب جانے تھے کہ میں کیوں انکار کر رہا ہوں۔ میں یہ کام دل و جان سے نہیں کرسکتا تھا اس لئے میں نے انکار کرویا تھا اور صرف انکار کر کے میں نے حق ادانہیں کیا تھا، میر ہے بس میں ہوتا تو میں اس خص کو تمغہ جرائے دیتا جس نے گورداسپور کے دہماؤں کو پاٹھ شالا میں گولیوں سے جھانی کیا تھا۔اس ڈکٹیٹر کے مرف سے نہور اور اسپور کے دہماؤں اور اس کے بھائی کی جان جھوٹی بلکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کا مستقبل محفوظ ہوگیا جوآئندہ چو ہدری کی سفاک چو ہدرا ہے کا شکار ہوئے انے اس ڈکٹیٹر کے میں میں چو ہدری کی آواز ریکا دڑتھی چو ہدری کو کیفر کردار تک ہونے والے تھے۔ وہ ٹیپ جس میں چو ہدری کی آواز ریکا دڑتھی چو ہدری کو کیفر کردار تک ہونے والے نے کے کام تو نہ آسکی لیکن اس کے درجنوں کارندے اس ٹیپ کے قفیل پھنس گئے۔ان میں غدار ہیڈ کا نظیل سنت نگھ بھی شامل تھا۔

اس خونی معرکے میں کملازخی ہوگئ تھی۔اس کی ٹانگ سے گولی نکال دی گئی تھی لیکن وہ کئی ہفتے ہیں کہ بنتے ہیں کہ اربی ہوگئی تھی ایکن وہ نفتے ہیں تال میں رہی۔ بیٹی کی بیاری کی خبر سن کراس کا باپ ولایت سے آیا اور اس فربردتی ساتھ لے گیا۔ جانے سے ایک روز پہلے وہ پھر تھانے آ دھمگی۔اس روز اس نے بلال شاہ کوخوب خوب جلایا۔ اس کی پرواہ کئے بغیر دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی۔ کھاتی پتی رہی اور ہنس ہنس کر با تیں کرتی رہی لیکن میں جانتا تھا اس کا سارا ہنسی مذاق دکھا و سے کا ہے۔ اندر سے وہ بے حد ممکنین تھی ۔۔۔۔وہ اس ملاقات کو آخری ملاقات کی حیثیت سے طول دیتی جلی گئی اور بلال شاہ کا گڑو ھرکڑ ھرکڑ احال ہوگیا۔آخر کوئی دو گھنٹے بعد بلال شاہ کی مشکل آسان ہوئی۔ اور کملا مجھے اور ممتاز گوندل کو الوداع کہ کر عازم ولایت ہوگئی۔

☆=====☆=====☆

## تثمنى اورعورت

وہ بدکار نہیں تھی، ہاں برول ضرور تھی، وہ خاموثی سے اپنے محبوب کا انتظار کررہی تھی لیکن اس کا محبوب اپنے دل میں شک کا سنپولیا پال رہا تھا۔۔۔۔۔اور پھر سیہ سنپولیا ایک زہر لیے ناگ کا روپ دھار گیا۔ منپولیا ایک زہر لیے ناگ کا روپ دھار گیا۔ دشمنیاں اور رقابتیں پالنے والے مرد ہوتے ہیں لیکن اس کی سزا دونوں

دشمنیاں اور رقابتیں پالنے والے مرد ہوتے ہیں سیکن اس کی سزا دونوں فریقوں کی عورتوں کو مشکننی پڑتی ہے۔انہیں اجاڑا جاتا ہےاور پامال کیا جاتا ہے۔

m

W

مل شاہ کی حالت پر ہننے کی تیاری کررہے تھے جب میری ٹارچ کا روشن دائرہ کچی زمین پر خون کے چھوٹے جھوٹے دھبوں پر پڑا۔ بلال شاہ سچا تھا۔ یقینا تھوڑی دیریپلے یہاں ایک زخی موجود تھا۔ ہم نے اچھی طرح اردگرد کے کھیتوں کا جائز ہلیالیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا۔ اگر خون کے دھبے موجود نہ ہوتے اور زمین گوائی نہ دیتی تو ہم یہی سمجھتے کہ بلال شاہ کو دیہاتی زندگی میں اس طرح کے واقعات روزمرہ کامعمول ہوتے ہیں، ایک کھیت میں سی زخی کا پایا جانا اور پھر غائب ہوجانا زیادہ انہونی بات نہیں تھی۔ کہیں سے سی نے کوئی ر پورٹ وغیرہ بھی نہیں کی تھی لہذا اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی تنگین معاملہ نہیں ہے۔ یہ دوسرے تیسرے روز کا واقعہ ہے تیج کا وقت تھا۔ میں آ کراپنے کمرے میں بیٹھا ہی تھا کہ دو تین آ دمی تھانے میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک بوڑھی عورت بھی شامل تھی۔ میں اسے انچھی طرح جانتا تھا۔اس کا نام اللہ وسائی تھااور بیگاؤں میں پر چون کی چھوٹی سی دکان کرتی تھی۔ خاوند مرچکا تھا اور بیا پی بٹی اور بینے کے ساتھ رہتی تھی۔اس کے بیٹے کا نام سدوتھا۔وہ بیچارا سیدھا سادہ تھا۔اللہ وسائی کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی گڑ برد ہوگئ ہے۔اس کا چیرہ زرد ہور ہاتھا اور ہاتھ یاؤں کانپ رہے تھے۔ " تھانیدار جی! کوئی میری نورال کو اُٹھا کر لے گیا ہے ہائے میں اُجڑ گئی۔ ہائے میں وہ بے تحاشہ داویلا کرنے گئی۔ میں نے اس کے ساتھ آنے والے مردوں سے بوجھا كركيا معاملہ ہے؟ انہوں نے بھى يہى بات بتائى كىكى نے نورال كو اُٹھاليا ہے۔ يہ تين مردجو ساتھ آئے تھے، دوتو اللہ وسائی کے پڑوی تھے اور ایک گاؤں کا مؤذن تھا۔ میں نے اللہ وسائی کوتسلی دی اور اسے کہا کہ وہ تفصیل سے ساری بات بتائے تا کہ اگر واقعی اڑکی اغوا ہوئی ہےتو کارروائی میں درینہ ہو۔اللہ وسائی نے کہا۔ ''میرے پُمْر سدوکورات سے پیٹ میں در دتھا۔ صبح اذ انوں کے وقت میں حکیم کو بلانے

کے لئے نکلی حکیم صاحب نماز پڑھنے نکلے ہوئے تھے۔ میں مجد کے دروازے پر آ جیٹھی۔وہ نماز بڑھ کر نکا تو میں انہیں لے کر گھر آئی۔اس سارے چکر میں مجھے کوئی ایک گھنٹ لگ گیا۔ ہیں درواز ہے کو باہر سے کنڈی لگا کرگئی تھی۔گھر آ کر دیکھا تو کنڈی تھلی ہوئی تھی۔اندرگئی تو سد و حیار یائی پرخاموش بیضا تھا اورنورال اس کے پاس نہیں تھی۔ ورانڈ سے میں مجھے نورال کی ا کی چپل نظر آئی اور صحن میں اس نصیباں جلی کا دو پٹہ پڑا تھا۔''

کے آٹھ نج چکے تھے۔ سردیوں میں آٹھ بج بھی رات ہی جھی جاتی ہے۔ میرامحررمٹی کی انگیٹھی میں اوبلوں کی آگ جلائے چوڑا ہوکر ہاتھ تاپ رہا تھا۔سردیوں میں آگ کا نظارہ آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اور آ گ سینکنا ہمیشہ سے میری کمزوری رہی ہے۔ میں ہاتھوں کو رگڑ تا ہڑے شوق ہے آگ کی طرف بڑھالیکن آگ تک پہنچنے کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ تھانے کے دروازے سے میرائنگی ساتھی بلال شاہ ہانیتا کانیتا اندر داخل ہوا اور اس نے ایک خرکھٹاک سے میرے سریردے ماری۔ کچھاتو خرالی تھی کچھ بلال شاہ کے سانے کا انداز۔ پورے تھانے میں سراسیمنٹی پھیل گئی۔اطلاع بیتھی کہ گاؤں کی شالی جانب حاجی رحمت کے کھیتوں میں ایک مخص شدیدزخی حالت میں پڑا ہے۔بس کوئی کوئی سانس اس میں باتی ہے۔ بلال شأہ نے لائٹین کی روشی میں دیکھا تھا۔اس کے دونوں بازونوٹے ہوئے تھے اور چرہ خون میں لت بت تھا۔ لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی شہری بندہ ہے۔ میں نے ای وقت دوسیا ہوں کوساتھ لیا اور بلال شاہ کے ساتھ موقعہ واردات کی طرف روانه ہوا۔ یخت سردی نے گلیاں سنسنان کرر تھی تھیں اور کھیت کھلیان ویران نظر آتے تھے۔ کوئی تین فرلا مگ طے کر کے ہم حاجی رحمت کے کھیتوں میں پہنچے۔میرے ہاتھ میں ٹارچ اور بلال شاہ کے پاس لالٹین تھی۔وہ کماد کے کھیت میں ایک جگہ پنج کررک گیا اور حمرت سے جاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی شکل دیکھی اور سجھ گیا کہ یا تو وہ بھول رہا ہے یا پھر کوئی زخمی کو '' ہاں بھی بلال شاہ! کہاں گیا تمہارا بندہ؟''

سروبول کے دن تھے، میں ڈیکٹی کی ایک واردات کی تفتیش کر کے تھانے پہنچا تو شام

بلال شاہ بدحواس ہو کر إدهرأدهر دوڑنے لگاليكن "بنده" وہاں ہوتا تو ماتا۔ دونوں سيابي

تھی۔اسے لانے والا جمالا ہی تھا۔ایک روز سج سویر ہے وہ اسے ھوڑی پراپنے تیجے بھا کے گاؤں میں داخل ہوا تھا اورا سے اللہ وسائی کے سپر دکر دیا تھا۔کسی کو جمالے سے یہ پوچھے کی جرائے نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس پاپ کی گھڑی کو کہاں سے لایا ہے اور کیوں لایا ہے۔نہ ہی اس نے کسی کو بتایا تھا۔ساری بات اثر ورسوخ کی تھی۔گاؤں کے کسی نیکوکار کا ضمیر نہیں جاگا تھا اور نہیں کسی کی گیک کو داغ لگا تھا اور آج ایک بار پھر نوران غائب ہوگئ تھی۔

نه ہی میں بیب وداں تھ تھا، در ہی ہیب ہورہ ریاں ہے ہوں ۔ میں ابھی میٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ جمال دین عرف جمالا دندنا تا ہوا اندرآ گیا۔ چھفٹ قد، او پرکوائٹھی ہوئی موخچیس اور کندھے پرعموماً پستول رہتا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا۔

'' آؤ نمبردار جی! جھے پتا تھا آپ آنے ہی والے ہوں گے۔'' جمالا کری تھییٹ کر میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا۔'' تھانیدار جی! آؤ میرے ساتھ،

میں بتا تا ہوں آپ کو مجرم کا پنتہ''

میں نے کہا۔'' کس مجرم کی بات کررہے ہو؟'' ''وہی جس نے نوراں کو اُٹھایا ہے۔'' وہ آٹکھیں نکال کر بولا۔

"تم ييب كيے جانے ہو؟"

'' تھانیدار جی!ان چکروں میں نہ پڑو۔اہے میری شرافت ہی مجھوکہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ورنہ میں تو اس حرامی کی ٹانگلیں چیر کر پھینک دیتا۔ لاش تک نہ لمتی اس تنجری کے پُٹر کی۔چلوآؤ میرے ساتھ ....نہیں تو میں جارہا ہوں خودہی۔''

میں نے جمالے کے تورد کیمے اور سمجھ گیا کہ وہ آپ سے باہر ہور ہاہے۔ میں نے کہا۔ ''ٹھیک ہے بھی ۔ میں چلتا ہوں تیرے ساتھ، کیکن میر بھی تو پتہ چلے کہ وہ ذات شریف ہے کون اور کہاں ملے گا؟''

وه بولا \_''امرتسر ..... محلّه سكے زئياں تک جانا ہوگا۔'' هجنہ

میں نے پھے سوچ کر پوچھا۔''جمالے .... وفض وہی تونہیں ....میرا مطلب ہے

نوراں پہلے بھی تو غائب رہی ہے کیا ہے وہی معاملہ ہے؟'' وہ لال پیلا ہوکر بولا۔''ہاں جی۔ابیا ہی سمجھ لیں۔ پہلے اس کتے کو گرفتار کرلیں پھر میں سب بتا تا ہوں آپ کو۔''

ا میں دوکانشیلوں کو لے کرساتھ چل دیا۔ باہراس کی جیپ کھڑی تھی۔امرتسروہاں سے میں دوکانشیلوں کو لیے کارساتھ چل دیا۔ باہراس کی جیپ کھڑی تھی۔امرتسروہاں سے

ا تنا کہہ کر اللہ وسائی بھر دھاڑیں مارنے نگی۔گاؤں کےمؤڈن نے بتایا کہ آج سحری کے وقت جب وہ مسجد کی طرف روانہ ہوا تو اللہ وسائی کے پچھواڑے اسے تین آ دمی نظر آئے۔ انہوں نے گرم چاوروں کی بکلیں مارر کھی تھیں اور ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔مؤذن نے کہا۔

'' مجھان پرشک ہوا۔ میں نے قریب جاکر ہو چھا۔ کون ہو جوانو؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ہماری گھوڑی کھل گئ ہے۔ تم نے تو کسی سفید گھوڑی والے کونہیں دیکھا۔ میں نے کہا، میں تو ابھی گھر سے فکل ہول۔ وہ آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے اور میں مسجد کی طرف نکل میں۔ بعد میں پید چلا کہ اللہ وسائی کی دھی غائب ہے۔''

میں ای وقت اپنے اے ایس آئی فرزندعلی اور دوسیا ہوں کے ساتھ اللہ وسائی کے گھر پہنچا۔چھوٹا سا دیہانی مکان تھا تا ہم صحن کانی کھلاتھا۔ایک بھوری بھینس اور دو بکریاں صحن میں بندهمی تھیں۔ ایک طرف جارہ کا نے کا ٹو کا بھی لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا اللہ وسائی کے پاس آئ شاندار بھوری بھینس کہاں ہے آئی ہے لیکن اس ونت پیر بات چھیٹرنے کا ونت نہیں تھا۔ میں نے موقع دیکھا۔ پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اللہ وسائی ٹھیک کہدرہی ہے۔اس کی بٹی کو زبروی کے جایا گیا ہے۔ برآ مدے اور صحن کی کچی زمین پر کھینیا تانی کے آثار صاف محسوس کئے جاسکتے تھے۔ جوتی اور دویٹے کے علاوہ مجھے ایک چگہاٹوئی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے بھی نظر آئے۔ بیاندازہ بھی ہور ہاتھا کہ گھر میں گھنے دالے افراد دو سے زیادہ تھے۔اللہ وسائی کا بائیس سالہ بیٹا سدو دیوار ہے فیک لگائے بچوں کی طرح ریں ریں رور ہاتھا۔اس کی ڈاڑھی صرف مخور ی رسمی اور منه ہر دفت ہونقوں کے انداز میں کھلا رہتا تھا۔ اس سے کچھ یو چھنا فضول تھا۔اسے تو شایداحساس بھی نہیں تھا کہان کے گھر اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔وہ مرف ا بنے پیٹ کے درد کی وجہ سے رور ہاتھا۔ میں نے اس سے ایک دوسوال کئے جن کے جواب اس نے غول عال میں دیتے یا ورواز سے کی طرف انگلی اُٹھا کر کھے بےمعنی الفاظ بولتا رہا۔ موقعے كا جائزہ لے كرميں نے ايك دو پر وسيوں سے سوالات يو جھے اور تھانے واپس آگيا۔ گاؤل میں نوراں اور اس کی مال کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی۔ شاید گاؤں والے ان دونوں کو کب سے گاؤں بدر کر چکے ہوتے مگراصل مسئلہ جمالے کا تھا۔ جمالا گاؤں کے نمبردار

شاہ دین کا برابیٹا تھا اور پورے علاقے میں اس کا اثر تھا۔ سب جانے تھے کہ جمالے کا

نورال مے میل جول ہے مرکس میں جرأت نہیں تھی کہ اس پر انگی اُٹھا سکے۔ ہاں اگر جمالات

کی کمین کا بیٹا ہوتا تو لازی طور پراس کے ہاتھ یا ؛ ں ٹوٹ چکے ہوتے۔اس معاسلے میں بھی Canned By Wagar Azeem Pakistanipoint

W w

W

a

S

C i

е

Ι

У

C

0

چودہ میل پر تھا۔ ہم کوئی ڈیڑھ کھنے میں شہر پہنچ گئے۔ جمالے نے محلّہ سکے زیماں کارخ کہا یہ یہ تو مجرم کی بیوتونی ہی ہوسکتی تھی کہ وہ منوبہ کو لیے کرسید ھااپنے گھر آیا ہو ..... ہاں اس کے گھر ے کوئی سراغ ضرور مل سکتا تھا۔ مقامی تھانے ہے ہم نے ایک اے ایس آئی کو ساتھ لیا۔ مختلف گلیوں سے ہوکر ہم ایک چھوٹے سے شکت مکان کے سامنے رکے۔ جمالا غصے میں خوب تیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا۔

''و کیھو جمالے! تم اکیلے نہیں ہو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس لئے تمہیں بولنے یا غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ساری بات ہم خود کریں ہے۔"

میں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھور بعدایک ادھیرع محف نے دروازہ کھولا۔اس نے دھوتی بنیان پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کراس کی دھند لی آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف سٹ آیا۔گھبرا کر بولا۔

"كك ....كيابات ب جي؟"

میں نے کہا۔''بات اچھی نہیں ہے۔ کپڑے پہن کر ذرابا ہرآ جاؤ۔''

اس کی آتھوں کا خوف کچھ اور برھ گیا۔ اتنے میں ایک تمیں بتیں سال محف بھی دروازے پرنظرآیا۔اس کی صورت یہ بتانے کے لئے کافی تھی کہ وہ بوڑ ھے کا بیٹا ہے۔ہم نے باب بين كوساته ليا اور جي مين آبيشے وہ بہت كھرائ ہوئے سے كمشايد انبين تعانى لے جایا جارہا ہے۔ان کی عور تیں جن میں ملزم کی دو جوان بہنیں بھی شامل تھیں دروازے پر کھڑی تھیں -ان سب کے چہرے زرد ہور ہے تھے۔ میں نے بوڑھے سے اس کا نام ہو چھا۔ اس نے عبدالكريم بتايا۔ بينے كانام سجاد تھا۔ بيس نے عبدالكريم سے يو جھا۔

''لڑ کی اورلڑ کا کہاں ہیں؟''

وہ مزید گھبرا گیا۔''کس کا بوچھ رہے ہیں جناب؟''

میں نے کہا۔''نوران اور رفیق کا۔''

ا یک دم بوڑھے اور اس کے بیٹے کی آتکھیں پھیل کئیں، وہ ایک ساتھ گھگیا کر بولے۔ ‹‹ ہمیں کچھ معلوم نہیں جناب، ہم غریب آ دمی ہیں ۔ ہمیں معاف کردیں جناب <u>۔</u>'' میں نے کہا۔ ''تم دونول کومعانی ہی معانی ہے صرف فیقا کا پید بتا دو۔ ''

عبدالكريم نے كہا۔ ' مهارااس ہے كوئى تعلق واسطرنبيں جی ۔ نه ميں اس كا باپ ہوں ، نه وہ میرا بیٹا۔ میں اے گھرے نکال چکا ہوں۔ مجھے کچھ پیہ نہیں وہ کیا کرتا ہے کہاں رہتا

جمالا غصے سے بھٹ پڑا۔'' بکواس نہ کراوئے بڑھے۔ بڑا نیکوکار بنتا ہے۔ میں تم سب

کو جانتا ہوں۔ایک سے بڑھ کرایک مال زادے ہوتم۔ابٹردن پاؤں کے نیجے آئی ہے تو کہتا ہے میں اس کا باپنہیں ہوں۔ تُو باپنہیں تو کون باپ تھا اس کا؟''

میں نے جمالے کو بمشکل حیب کرایا۔اس کے خوفناک ِ تیور دیکھ کر بوڑھا اوراس کا بیٹا

تحر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ ایس کچی کی باتوں سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔اگروہ تھانے میں الٹالگنانہیں چاہتے تو صاف متا کیں کہ فیقا کہاں

ہے اور اس کے تنگی ساتھی کون ہیں؟

میرے عصلے لہج نے باپ مٹے کو بولنے پرمجبور کردیا۔ انہوں نے رقیق کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ کچھ یوں ہے۔

" آج سے کوئی آٹھ دس ماہ پہلے ایک رات فیقا کارخانے کی دوسری شفٹ میں کام

كركے والين آر ہاتھا كرريلوے لائن كے قريب درختوں ميں اسے سي عورت كى چيخ سٰائى

دی۔ وہ اس سنسان جگہ پریہ آ وازین کر حیران رہ گیا۔ اس نے آ گے بڑھ کر دیکھا تو یہ آ واز ر بلویے گارڈ کی کوٹھڑی میں ہے آر ہی تھی۔ رفیق بڈپیر کا اچھا اورجسم کا مضبوط تھا۔ اُٹھتی ہوئی

جوانی تھی اور دل میں جوش بھی تھا۔ وہ دیے پاؤل کوٹھڑی کی طرف بردھا۔ اندر مدھم روشنی ہور ہی تھی۔اس نے جھا تک کر دیکھا۔ دؤآ دمی ایک خوبصورت دیباتن لڑکی سے ہاتھ حالا کی

کرر ہے تھے۔ایک نے اس کا مند د بار کھا تھا اور دوسرا ٹائلیں جکڑنے کی کوشش کررہا تھا۔اڑی کالباس تار تارتھا اورجم پرتشدد کے آثار تھے۔رفیق کولا کی کی بے بسی پر بہت ترس آیا۔اس

کے پاس لوہے کی ایک لڑھی ۔ بیلٹھ وہ رات کو واپس آتے ہوئے آ وارہ کتوں کے لئے رکھتا تھا۔اس نے آگے بڑھ کر دروازے کوزور سے دھکا دے کر کھولا اوراندر داخل ہوگیا۔وہ سخت

غصے میں تھا۔اس نے دونوں افراد کولو ہے کی لٹھ پرر کھ لیا اور تاک تاک کر چوٹیس لگا کمیں۔وہ

اس اچا تک حملے سے اس قدر گھبرائے کہ ڈر کر بھاگ نکلے۔اٹری اس وقت تک خوف اور صدے ہے ہوش ہو چکی تھی۔اس کی سمجھ میں اور تو کیجہ بیں آیا۔اس نے لڑکی کو کندھے پر

ڈالا اور گھرلے آیا۔نوراں کوئی دس روز اس کے گھر رہی۔اس دوران اس نے اپنے بارے میں کچھنہیں بتایا۔ نہ ہی کسی طرح میہ بتا چل نکا کہ وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ جوان اور

خوبصورت تھی۔ محلے والے باتیں بنانے لگے تو عبدالکریم نے بیٹے سے کہا کہ وہ اس مصیبت کو گھریں نہیں رکھ سکتا۔اس نے رفیق ہے کہا کہ وہ لڑکی کو پولیس کے حوالے کردے یا پھر

ا ہے اور لنے پر مجبور کرد ہے تا کہ اسے دار توں تک پہنچا دیا جائے ..... بید دونوں باتیں نہ ہوئیں

رشمنی اور عورت 0 144

رشمنی اور عورت 🔾 145

لگایا اورا پنے چچوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اسے اغوا کرلیا۔''

نہیں رکھا ہوا تھا۔وہ مرضی سے اس کے ساتھ تھی۔''

طرف خبریں آتی جاتی تھیں اور پھیرے لگتے تھے۔''

گاؤں آگیالیکن وہ کتے کا بلاا پنی اوقات پرآ کرر ہا۔اس نے بڑی حیالا کی ہےنوراں کا کھوج

بوڑھے عبدالکریم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔''تھانیدار جی! میں کسی اور بات کا تو

میں نے کہا۔'' اچھا، ان ساری باتوں کا تو پہہ چل جائے گا اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا

عبدالكريم نے خدا ك تسم كھا كركہا كەاسے مكان كا مجھ بتانہيں۔ سجاد مجھ خاموش نظر

جمالا دانت پیس کرغرایا۔''ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارا کوئی تعلق واسط نہیں تھا۔ دوسری

ہم نے بوڑ ھے عبدالكر يم كوتو و بي چھوڑ ديا ادر سجادكو لے كرشېر كے جنو كي مضافات كى

كوئى ايك كھنٹے بعد ہم ايك دومنزله مكان كى مجلى منزل ميں ايك ادھير عمر موني بليلى سكھ

" إلى پُر جى إرفيق كوئى يانچ مبينے رہا ہے ميرے مكان ميں۔اس كے ساتھ نورال بھى

تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی کچھے کچھ راضی تھی۔ وہ بڑی ڈری مہمی رہتی تھی۔

میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے اپنے وارثوں کے بارے میں کچھنہیں بتایا اور نہ ہی بتایا کہ

وہ کہاں کی رہنے والی ہے۔ باقی ان دونوں نے میرے مکان میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں

کی۔ دونوں مجھے ماں سبھتے تھے۔نوراں رات کومیر ہے ساتھ سوتی تھی۔ دن میں بھی وہ بھی

زیادہ وریک فیقا کے پاس نہیں جیتھتی۔ محلے والے باتیں بناتے تھے لیکن میں نے بھی کسی کی

پرواه نہیں کی ۔ جب پرواہ والی بات ہی نہیں تھی تو میں کیوں کرتی پرواہ۔ایک دن بھی میں ان

☆=====☆=====☆

عورت کے سامنے بیٹھے تھے۔عورت کا نام جندال کورتھا وہ اس خشہ حال مکان کی مالکن تھی۔

وہ ایک دلیرعورت تھی اورسکون سے ہمارے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔اس نے مجھ

کے کس کی کیا مرضی تھی۔ فی الحال تم دونوں مجھے اس مکان تک لے چلو جو فیقے نے کرائے پر

آرہا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ اس ٹھکانے کے بارے میں جانتا ہے۔ میں نے پوچھا تو میرا

انداز ہ درست نکلاوہ بولا۔'' میں صرف ایک بار ماں کی بیاری کی خبر دینے وہاں گیا تھا۔''

دعویٰ نہیں کر تالیکن خدا کو حاضر ناظر جان کرا تنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ اس نے نوراں کوز بردی ۔

غلط ہاتھوں میں پڑ جائے اور اس کی زندگی ہرباد ہو۔نوراں خود بھی اس کے ساتھ رہنا جا ہتی

پجڑا گھر آ گیا۔اس کی ڈاڑھی بڑھی ہوئی تھی اوروہ کئی روز کا بھوکا اور پھارتھا۔اس کی ہاتوں ، سے پتا چلا کہ وہ لڑکی دغا بازنگل ۔ایک روز جب کہ وہ شادی کا سامان لینے گھر سے نکا ہوا تھاوہ خاموثی ہے اس کا گھر چھوڑ گئی۔ بیہ حالات جان کرسب گھر والوں نے رقیق کو بُرا بھلا کہا اور لعن طعن کی۔وہ چندروز ہی گھر میں رہا اور پھر چیکے ہے کسی طرف نکل گیا۔اس کے بعد ہے

تو عبدالكريم نے لا جھر كر بينے كو كھر ہے نكال ديا۔ وہ بھى ارادے كا پِكا نكلا۔ اس نے شہر ہے باہرایک قریب ستی میں مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں نوراں کے ساتھ رہنے لگا۔ مکان کی

بوڑھی ماللن بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دراصل رفیق نہیں جا ہتا تھا کہنوراں ایک بار پھر

پھر پتا چلا کہوہ نوراں سے شادی کررہا ہے لیکن بیشادی ہونہ سکی۔ایک روز رفیق اجڑا

بوڑ ھے عبدالکریم اور سجاد کی باتوں پر جمالے نے سخت پیج و تاب کھائے۔اس نے کہا،

ید دونوں سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ان ساروں نے مل جل کرید کھیل کھیلا ہے۔اس نے

کہا۔'' یہ بالکل بکواس ہے کہ فیقا نے نوران کوغنڈوں سے چیٹرایا تھا۔ وہ تو خود بہت بڑا غنڈ ہ اور لوفر ہے۔اس نے نوراں کواس وقت اغوا کیا جب وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میلہ دیکھنے

گاوٌّل سے مراد پورآنی ہوئی تھی۔فیقا اور اس کے دوست بھی ملے میں موجود تھے۔ ملے کے

دوران آندهی آگئی۔اس افراتفری میں کسی طرح ان کا داؤ چل گیا اور وہ نوراں کو جیب میں

وال کر لے اُڑے۔شہرلا کرفیقا کئی ہفتے مختلف جگہوں پرنوراں کی عزت سے کھیلتار ہا۔ پھراس

نے ایک مکان کرائے پرلیا اور وہاں رہنے لگا۔نوراں اس غنڈے کے چنگل میں بے بس تھی اور فرار کا کوئی راستہ نہیں یاتی تھی۔ محلے والے بھی فیقے کی بدمعاشی کے سامنے حیب تھے لیکن

کب تک؟ جب وہ باتیں بنانے لگے تو اس نے نوران سے شادی رجانے کا اعلان کر دیا۔

خوش قسمتی ہے ایک روزنوراں کوموقع مل گیااوروہ اپنی تگرانی کرنے والی عورت کو چکمہ دے کر

اس مکان سے بھاگ نگلی۔ وہ شہر میں میرے ایک جاننے والے کے پاس پینجی اور اس کے

ذریعے مجھے پیغام پہنچایا کہ میں اسے آ کر لے جاؤں۔ میں اسے لینے شمر پہنچ گیا۔ مجھے فیقے

اوراس کے ساتھیوں پر سخت طیش تھا مگر نوراں نے مجھے کوئی بھی قدم اُٹھانے سے منع کر دیا۔

اسے اپنی بدنا می اور رسوائی کا خوف تھا اور وہ جا ہتی تھی کہ اب اس معالمے کو اس جگہ ٹھپ کردیا

جائے۔ میں نے صرف نوراں کی خاطر بیکڑ وا تھونٹ بھی بھرلیا اور اسے لے کر چیکے ہے

دونوں کی نیت میں فقر د مکھ لیتی تو د ھکے مار کر نکال دیتی۔ وہ ایسے نہیں تھے اور نوراں تو ایسی لڑکی ہے کہ جراغ لے کر ڈھونڈ نے سے نہیں ملتی۔ پیتنہیں اوپر والا اتنے اچھوں کواتنے مُرے

نصیب کیول دے دیتا ہے۔'' میں نے جندال ہے یو چھا۔'' تیرا خیال ہے کہ نوران اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی

وہ بڑے دھڑ لے سے بولی۔'' بالکل مجھے تو تبھی نہیں لگااس پرز بردی ہورہی ہے۔'' جمالا چلایا۔ 'نیر فقے کئی ہے تھانیدار۔اس کے مندمیں فیقے کی زبان ہے۔ تھانے میں دوچھتر پڑے تو بالکل سیدھی ہوجائے گی۔''

جنداں کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹیس۔اس نے خونی بلی کی طرح نیجے نکالے اور نمبردار يرجهيك يرى-اس كےمندے كاليوں كى بوجھا رنكل رى تھى ۔ چيخ كربولى- "كمينے! مجھے تھانے سے ڈرا تا ہے۔ مجھے ڈرا تا ہے۔ میں خود تھانیدار کی بٹی ہوں۔میرے باپ نے تجھ جیسے بڑے خزیروں کے بوتھے تو ڑے تھے، بھی ساہے ہری سنگھ کا نام۔ تیرے جیسوں کا پیشاب نکل جاتا تھااہے دیکھ کر۔اپناپ کا ہو لے جا مجھے تھانے۔''

جندال کسی کالے طاقت ورائجن کی طرح سارے ہوکر جمالے پر چڑھتی ہی جارہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے قابو کیا، وہ ہانیتی اور پھنکارتی ہوئی جاریائی پر بیٹھ گئی۔ جمالا بھی خونی نگاموں سے گھورر ہاتھا۔ وہ اپنی چوڑی چکلی چھاتی پر ہاتھ مار کر بولی۔''یہ بات ہے تو ٹھیک ہے میں بیان دول گی عدالت میں اور ہرجگہ بیان دول گی کہنوراں میری منہ بولی دھی تھی اور میں خوداس کی شادی رقیق ہے کررہی تھی۔''

میں نے جندال کو پُرسکون کرنے کے بعداس سے یو چھا کہ نوراں کے غائب ہونے کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ وہ کڑک کر بولی۔ "بیة تیرے ساتھ جو کھڑا ہے او کجی مونچھوں والا ، اسی جیسے کسی ڈشکرے سے ڈر کروہ بھاگی ہوئی تھی۔ وہی لے گیا ہوگا اسے اور اب اپن مردا تلی د کھار ہا ہوگا اور اس بیچاری نے کہاں جانا تھا۔''

میں نے بوچھا۔''گھرے وہ خورگی تھی؟'' اس نے کہا۔'' ہاں، دو پہر کا وقت تھا۔ مجھ سے کہنے گی۔ فیقا آج مجھے کچھ یسے دے گیا ہے۔میرادل چا ہتا ہے کہ میں مال جی کے لئے ایک جوڑا کیڑے کالے آؤں فیقا کی ماں کو

وہ ماں جی کہتی تھی۔ بس جوڑا لینے گھر سے نکلی اور واپس نہیں آئی۔ پیتے نہیں بدنصیب کس کے متھے جڑھ گئے۔''

بولنے کے ساتھ ساتھ جندال گہری نظروں سے جمالے کوبھی گھوررہی تھی۔ کہنے گی ۔

'' یہ ہے کون تیرے ساتھ، مجھے شکل ہے،ی کوئی ڈاکولگتا ہے۔'' جمالاغرایا۔"منەسنجال مائی کیوں مٹی خراب کرانی ہے۔"

جنداں ایک بار پھرغضب ناک ہوکراہے پرجھٹی۔میرےاےایس آئی نے تقریباً

بغل میر ہوکر اسے قابو کیا اور اندر لے جا کر جار پائی پر بٹھایا۔ جمالا تلملایا ہوا تھا۔ میں اسے لے كر بابرآ گيا۔ اڑوى بروس والول سے كچھ سوالات بوچھنے كے بعد بم تھانے واپس چلے

☆=====☆

میں اپنے عملے کے ساتھ گاؤں واپس آگیا۔ آنے سے پہلے میں نے گلی کئی زئیاں کے مقامی تھانیدار بلد یوسکھ سے درخواست کی کہوہ فیقا کے یاروں دوستوں سے بوچھ کچھ کرے

اور اگر اس کے بارے میں کچھ پتا چلے تو اطلاع دے۔ اس نے اپنے تعاون کا پورا یقین دلا یا۔اس کے علاوہ اس نے کہا کہ وہ رفیق کے گھر والوں پر بھی نظرر کھے گا .....گاؤں میں

ابھی تک نوراں کا کوئی پتے نہیں چلاتھا۔اللہ وسائی کے گھرسے میرے کھوجی نے چند کھرے اُٹھائے تھے۔اس کا کہنا تھا کہان میں گاؤں کا کھرا کوئی نہیں ۔نمبردار جمالا ایک ہی رٹ لگائے جارہاتھا کہنوراں کااغواصرف اورصرف رفیق کا کام ہے۔ میں نے کہا۔

" مھائی میرے! ایک طرف توتم یہ کہدرہے ہو کہتم نورال کواپنے دوست کے گھر سے

لے کرسید ھے گاؤں آ گئے تھے اورتم نے رفیق ہے کوئی جھٹر انہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ پتا چلنے دیا تھا کہتم نوراں کو کہاں ہے لے آئے ہو۔ پھروہ نوراں کے پیچیےاس گاؤں تک کیسے پہنچا؟'' جمالا میرے اس سوال کا کوئی مناسب جواب تہیں دے سکا۔ اس نے کہا۔ ' ہوسکتا ہے

فقے نے نسی طرح کھوج لگالیا ہو۔'' صاف محسوس ہوتا تھا کہ جمالا کچھ چھیار ہاہے ....اس کے علاوہ بھی کی معاملات الجھے

ہوئے تھے۔ رقیق کے وارثوں کا کہنا تھا کہاڑی اپنی مرضی سے شہر میں رہ رہی تھی جب کہ جمالے کا بیان کچھاور کہانی سنار ہاتھا۔ میں نے اس سلسلے میں اللہ وسائی سے کھل کر بات چیت کی۔اللہ وسائی نے وہی تھسی ٹی کہانی شروع کردی تعنی''میری بیٹی تو جی گائے ہے۔ پنج وقت کی نمازن ہے۔ زمین سے نگاہ تہیں اُٹھاتی ۔لوگ صرف اسے بدنام کررہے ہیں وغیرہ

الله وسائی کی باتوں ہے چڑ کر میں نے کہا۔'' دیکھ ماسی! زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش

اس کے تعلقات اب بھی قائم ہیں اور وہ اکثر وہاں آتا جاتا رہتا ہے۔۔۔۔''

بلال شاہ نے میرے شوق کو تیز کرنے کے لئے سگریٹ کے دو گہرے کش لئے اور اطمینان سے بولا۔''انسکٹر بلد یوسنگھ نے مجھے گا مک بناکر ذری کے کوشھے پر بھیج دیا۔۔۔۔اب

میں چاردن ہے سلسل وہاں جارہا ہوں۔انسکٹر بلدیو کا خیال ہے کہ فیقا جہاں کہیں بھی ہے زری کے پاس ضرور آئے گا۔میرابھی یہی خیال ہے کہ فیقا جہاں کہیں بھی ہے زری کے پاس

ضرورآئے گا۔ وہ بڑے ٹہکے دارعورت ہے۔ بندہ ایک دفعہ اس کے جال میں پھنس کرنگل نہیں سکتا۔ مجھے تو اپنا خطرہ پیدا ہونے لگا ہے۔ کہیں شیطان دل میں کوئی الٹاسیدھا خیال نہ

ڈال دے۔میری بیوی توالی ولی اللہ ہے کہ چہرے سے دل کا حال جان لیتی ہے۔اسے پتہ چل جائے کہ مجھ پر کسی طوا نف کا سامی بھی پڑا ہے تو فور اُرنڈ وا کردے مجھے۔''

میں نے بہنتے ہوئے کہا۔'' بلال شاہ تُوعورت پروف ہے بچھے پہۃ ہے تیرے دل میں کوئی الٹا سیدھا خیال نہیں آئے گا۔ ویسے خبرتُو بڑی ہتے کی لایا ہے۔اب کیا خیال ہے تیرا

اس عورت کی مگرانی جاری دہنی جا ہیے یا نہیں؟" بلال شاہ نے ٹا تک پر ٹانگ جما کرا یک اور گہرا سوٹالگایا۔'' خان صاحب! مجھے تو کوئی

اعتراض ہیں، کہیں تو پوراسال تماش مین بنار ہتا ہوں عمر مجھے لگیا نہیں کہ بیتر کیب کامیاب ہوگی۔فیقا نوراں کی جدائی میں پریشان ہوکرزری کے پاس آتا تھا۔اب اگراس نے واقعی نوراں اغوا کر لی ہے تو اس کی دل پیٹوری کا انظام تو ہوگیا۔ ہوسکتا ہے کہ وہ وقتی طور پرزری کو بھول جائے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ بھی اُدھر کا رخ ہی نہ کرے۔''

میں نے کہا۔'' پھر کیاارادہ ہے۔اس مثیلی کوذراا پن تھانیداری دکھائی جائے۔'' '' ہاں ....اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔'' بلال شاہ نے کہا۔''یقیناً وہ فیقا کے

بارے میں کچھ نہ کچھ جانتی ہوگی گر چالاک عورت ہے سیدھی انگلیوں سے تھی نہیں نکلے گا۔'' میں نے کہا۔''تو ٹھیک ہے، وہاں سے بلد یو شکھ کواپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ خود ہی ڈرا دھمكاكريوچھ لےگاس ہے۔'' ''نہیں خان صاحب! میرا خیال ہے آپ خود ہی چلیں۔ بات گبڑی تو سنجال لیں

مت کر۔سارا گاؤں جانتا ہے کہ تو کتنی بھلی مانس ہے اور تیری بٹی کتنی اللہ لوک ہے۔ پر چون کی دکان تو صرف بہانہ ہے ورنہ تم دونوں جمالے کا دیا ہوا کھاتی ہو۔ گھر میں بھوری بھینسیں ایسے ہی نہیں بندھ جاتیں ۔ نہ ہی نوٹ درختوں پر لگتے ہیں ۔''

میری بات پرالله وسائی کو چپ لگ گئی۔ پچھ دیر خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی رہی پھر بولی۔ ' تھانیدار جی! میں قتم کھاتی ہوں۔ میں نے بھی کسی سے پچھ مانگانہیں۔اب وہ نمبردار کا بیٹا ہے میں اسے روک تو نہیں عتی ناں۔ بیتو اس کی مہر بانی ہے کہنوراں سے بیاہ کرنا جا ہتا ہے ہیں تو چو ہدر یوں کو کس بات کا ڈر ہوتا ہے۔ اپنی پند کی شے چھین کر لے جاتے ہیں۔ ' میں نے کہا۔ 'اس کا مطلب ہے کہ و مانتی ہے کہ تیری بیٹی کے جمالے سے تعلقات

وہ بولی۔'' بس وہ اسے پسند کرتا تھا۔شایداب تک دونوں کی شادی بھی ہوئی ہوتی ۔اگر وہ مرن جوگا''لو ہار' چے میں نہ آتا۔میری انمول ہیرے جیسی دھی کو میلے سے اُٹھا کر لے گیا

میں نے یو حیا۔ 'لو ہارے تیرا مطلب فیقا ہے؟''

اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھروہ کھا شروع کردی جو میں اس سے پہلے جمالے ہے سن چکا تھا۔ اللہ وسائی اور جمالے کا بیان تقریباً ایک تھا اور صاف اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں اندرے ملے ہوئے ہیں۔

ابھی اللہ وسائی ہے میری یو چھے کچھ جاری تھی کہ بلال شاہ آوارد ہوا۔اس کی آمد کے پیچھے یقیناً کوئی اہم خبرتھی۔ میں اےشہر چھوڑ کرآیا تھا۔ میں نے مقامی تھانے کے ایس ایج او بلد یو شکھ کو بتایا تھا کہ بلال شاہ ایک اچھامخرے۔اس سے کام لواوراس کے ذریعے ریق کے یاروں دوستوں کی توہ لگاؤ ..... ج یا نچویں روز بلال شاہ گاؤں واپس آگیا تھا۔ میں نے اللہ

وسائی کو گاؤں میں رہنے کی ہدایت کرکے واپس بھیج دیا اور بلال شاہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آبیٹا۔ بلال شاہ نے حسبِ معمول تھوڑے سے نخرے دکھانے کے بعد جو کچھ بتایا وہ

''انسکٹر بلد یوسنگھ نے رفیق کے یاروں دوستوں اور ملنے جلنے والوں سے پوچھ کچھ کی تھی۔اس پوچھ کچھ کے نتیج میں پتہ چلا کدر قیق کا ایک بدنام طوائف کے پاس آنا جانا تھا۔ اس طوائف کا نام زری ہے اور اس سے رفیق کے تعلقات کوئی تین مہینے پہلے شروع ہوئے تھے۔ یہ وہ دن تھے جب نوراں اے چھوڑ کر جا چکی تھی اور وہ اس کی جدائی میں بے حال پھر میں نے بلال شاہ کو سلی دی۔ وہ جیپ لینے چلا گیا۔ پچھ ہی دیر بعد ہم کچے کچے راستے برسفر کرتے شہر کی طرف جارے تھے۔

☆=====☆=====☆

زری نامی اس طوا کف کے گھر خاصا تماشا ہوگیا۔ہم شام کے وقت وہاں بہنچے تھے۔

میں وردی میں تھا،میرے ساتھ بلال شاہ کے علاوہ ایک کانشیبل بھی تھا۔ہم اوپر پہنچے تو ناچ کانے کی محفل جمی ہوئی تھی۔ سفید جا در پر ایک تمیں بتیس سالہ طوا نف رقص کرر ہی تھی اور آٹھ

دس تماشائی داددیے میں مصروف تھے۔ ہمیں دیکھ کرطوائف نے قدم رو کے اور ساز بھی حیب ہو گئے۔ چوڑی پاجامے والی ایک بوڑھی نائیکہ نے آگے بڑھ کر ہماری غرض پوچھی۔ بلال شاہ

اکڑ اہوااور پھولا ہوامیرے ساتھ تھا۔ گرج کرنا ئیکہ سے بولا۔ "اب کیوں بکری کی طرح مئیں میں کررہی ہو۔ای طرح ہاتھ نیجا کر بولو۔"

نائیکہ ڈری ہوئی تھی ۔طوائف جو یقینا زری تھی اب ہمارے پاس آ کھڑی ہوئی تھی ۔وہ بھی کا فی سہمی ہوئی تھی وہ خاصی اونچی لمبی اور پُرنشش عورت تھی۔ بلکہ ذراس گنجائش کے ساتھ .

ا سے او کی بھی کہا جاسکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلاکی جاذبیت تھی۔ عام طور پر اس در ہے گی طوائفوں میں یہ چزو کھنے میں نہیں آتی ۔ بلال شاہ نے اسے ناطب کر کے کہا۔ ''اب کیوں منہ میں گھونکھیاں ڈالے کھڑی ہو۔ پوچھو گئییں کس باغ کی مولی ہے؟''

زری کھبراہٹ سے بولی۔''معاف کردیں جی ۔علطی ہوگئی ہمیں کیا پیتہ تھا؟'' وہ اپنے کیج دیسے مجھ دارلگتی تھی۔ اتنی منہ پھٹ بھی نہیں تھی جتنی بلال شاہ نے مشہوری کر دی تھی نے یقینا اس جھکڑ ہے میں کچھ قصور بلال شاہ کا بھی ہوگا۔ میں اس کی نیخی خوری انچھی

میں نے کہا۔"شاہ جی اکیا جیال ہے انہیں تھانے لے جانا ہے یا سیس بوچھ کچھ کرنی " تھانے لے جاؤ جی۔" بلال شاہ خطرناک کہج میں بولا۔" بیباں ہماری بات کس کی

بوڑھی نائیکہ نے بلال شاہ کے سائ ہاتھ جوڑے۔" دہیں تھانیدار صاحب! ہاری بڑی بدنامی ہوگی۔آپ نے جو بوچھنا ہے تہیں پوچھ لیں۔ہم کچھ ہیں چھپا تیں گے۔'' بلال شاہ بالکل اکر ا ہوا تھا۔ اس کی گردن ذیٹ تمشنر کی طرح تنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا۔

وہ کھسیانا ہوکر اصل بات بتاتے ہوئے بولا۔'' دراصل اُدھر تھوڑا سا بھڈا ہوگیا ہے۔ میں نے اس خبیث طوا کف ہے کہا کہ ذرا علیحدہ کمرے میں چلو میں کچھ پوچھنا جا ہتا ہوں۔ وہ پہلے تو راضی ہی نہیں ہوئی۔ پھر بڑنے نخ سے اندر کئی۔ میں نے کہا۔ ''میراایک دوست رفیق ہے یہاں سائکل فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ سا ہے وہ تمہارے پاس آتا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یو چھنا تھا۔'' وہ بڑی برتمیزی سے بولی۔''میں نے تماش بینوں کا رجشر نہیں رکھا ہوا۔ تیرے جیسے کی

شریفے آتے جاتے ہیں ہ'' مجھےاں منہ پھٹ پر بہت غصر آیا۔ میں نے کہا۔'' ذرا ہوش سے بات کر۔''

وه غرا کر بولی \_'' رعب تو ایسے جھاڑتا ہے جیسے تھانیدار ہے۔'' میں نے کہا۔''تھانیدار سے کم بھی نہیں ہوں۔ زیادہ ٹیڑھا ہوکر دکھائے گی تو سیدھا

اس نے مجھے گالی دے ڈالی اور بولی۔ '' تُو ہے کس باغ کی مولی۔''

اب بلال شاہ کی ساری بات میری سمجھ میں آرہی تھی۔ انسکٹر بلدیونے اسے صرف نگرانی کے لئے طوائف کے کو تھے پر بھیجا تھالیکن بلال شاہ صاحب اپی طبیعت پر قابونہ رکھ سکے اور تھانیدار بن کر اس سے یو چھ کچھ کرنے گئے۔ وہ عورت بھی کافی میزھی معلوم ہوتی

تھی۔اس نے بلال شاہ کوآڑے ہاتھوں لیا تو بلال شاہ غصہ کھاکر یہاں چلا آیا۔ میں نے

"شاہ جی اید کامتم نے خراب کیا ہے۔ یا تو اس طوائف کے سامنے فیقا کا نام ہی نہیں لینا تھا۔ اگر لیا تھا تو پھر کوئی نتیجہ نکال کے آنا تھا۔ وہ عورت یقیناً شک میں پڑگئی ہوگی اور ہوسکتا ہے کہ اس طرح فیقا ہم سے اور دور ہوجائے۔''

بلال شاہ اپنا من اسر ہلانے لگا۔ میں نے کہا۔ "خر جو بھی ہوا، اب فوری طور پراس عورت سے دود و ہاتھ کرنے ہول گے ۔۔ تم جاکر ذرائمبردار کی جیب مانگ لاؤ۔ کہنا امرتسر جانا ہے۔ میں اتن دریمیں تیار ہوجا تا ہوں۔'' بلال شاہ کے چبرے پر جوش ظرآنے لگا۔ بولا۔ '' مھیک ہے خان صاحب سلین

ایک بات کہنا چاہتا ہوں،اس خبیث کے سامنے ۔ میرا مطلب ہے زری کے سامنے مجھے ذراعزت سے بلائیں۔بس ایسا کے کہ ہم دونوں ہی تھانیدار ہیں۔ لم بخت مجھ سے یو چھر ہی تھی کس باٹ کی مولی ہو؟ بردی بدزبان عورت ہے۔ مجھے تو بعزت کر کے رکھ دیا ہے اس

' ' نہیں جی ۔اب تو ان دونوں کو تھانے ہی جانا ہوگا۔''

تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

نائیکہ اور اس کے خیر خواہ منت ساجت کرنے لگے۔ بلال شاہ کی ہوا اور بھی اونچی ہوگئی۔اتنے میں ایک موٹا مشٹنڈ اتخص پیچیے ہے آیا اور اس نے بلال شاہ کی گردن پر ایسا مکہ مارا کہ وہ اوندھا گرتا گرتا بچا۔اس کے ساتھ ہی کسی کی آواز آئی۔'' پکڑوان کو،جعلی پولیس والے ہیں۔''ایک مخف نے عقب سے مجھے دبوچ لیا اور اُٹھا کر پیٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند ۔ کمحول کے لئے تو میری سمجھ میں پچھنیں آیا پھر میں نے سنجالا لیا اورخود ہے لیننے والے تخص کو تھما کرایک گول ستون سے دے مارا۔اس وقت میں نے بلال شاہ کوایک سازندے کی نکر کھا کرصونے پر گرتے دیکھا۔ مجھے بچ کچ تاؤ آگیا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ یاؤں چلائے اور اینے سامنے کے دوغنڈوں کو روئی کی طرح دھنک دیا۔ ایک محص میرے ہولسٹر سے ر یوارلور کھنچے کے لئے جھپٹا لیکن ریوالوراس سے پہلے ہی میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب شور وغل سن کر کلی ہے دو پولیس والے بھا گتے ہوئے او پر پہنچ گئے۔ان میں ایک حوالدارتھا۔ بلدیوسکھ کے تھانے میں اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ دیکھتے ہی مجھے پہچان گیا۔اس نے نائیکہ اوراس کے ملازموں کو بے در لیخ گالیاں دینا شروع کر دیں۔ان سب کو جیسے سانب سونگھ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب سے چ کی ان کی کم بختی آئی ہے۔ انہوں نے اصل کوفل سمجھ کرخود کے لئے زبردست مصیبت کھڑی کرلی تھی۔جبیا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ بیساری گر بر بلال شاہ کے ایک واقف کار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بدایک چھابروی فروش تھا اور بلال شاہ کوشکل سے پہچانتا تھا۔ بلال شاہ کی بڑھکییں سن کر کچھ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی گل ے کو مٹھے پرآ گیا۔اس نے سارا ماجراد مکھا توا یک ایجنٹ سے چیکے سے کہددیا کہ بیتھا نیدار تہیں ہوتو دوسال پہلے در بارصاحب کے قریب بادام اخروث بیجتا تھا۔ بس ان لوگوں کے کئے یہی اشارہ کافی ثابت ہوااور وہ ہم ہے جھڑ گئے۔ بلال شاہ کی ایک آ کھے بھی نیلی ہو چکی تھی۔ قیص کا کندھا بھی اُدھڑ گیا تھا۔ کسی نے سی کہا ہے کہ آدمی کوزیادہ جھکنا جا ہے اور نہ زیادہ اکژنا۔ بہرحال اس مارکٹائی کا ایک فائدہ ضرور ہوا۔ نائیکہ، رقاصہ زری اور ان کے ساتھی بُری طرح کھبرا گئے اور جب کچھ دیر بعد ہم نے نائیکہ اور زری ہے علیحدہ کمرے میں یو چھ کچھ کی تو انہوں نے سب کچھ صاف صاف بتادیا۔ میں نے زری سے تنہائی میں بھی کچھ دریات چیت کی۔اس بات چیت کے نتیج میں رقاصہ زری نے اعتراف کیا کہ وہ رقیق عرف فیقے کواچھی طرح جانتی ہے اور وہ دو ہفتے پہلے تک اس کے پاس آتار ہا ہے۔اس نے

'' فیقے سے میری کہلی ملاقات آج ہے کوئی حیار ماہ پہلے ہوئی تھی۔ وہ بھی دوسرے

تماشائیوں کی طرح گانا سنے آیا تھا اس کی ذار تھی برتھی ہوئی تھی اور وہ نشے میں تھا۔ گانے کے دوران اچا مک اے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ چلاتا ہوا مجھ پر جھیٹ پڑا۔اس نے مجھے نیچے کرادیا

اور دیکھتے ہی دیکھتے گئی جنگہوں سے میرالیاس بھاڑ دیا۔ میںاس احیا تک افتاد پررونے جلانے

ئیں۔ کمرے میں موجودلو ًیول نے مجھے بمشکل اس کے چنگل سے بھایا۔ وہ دیوانوں کی طرح ا جیخ رہاتھ اور مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ ہمارے بندوں نے اسے بُری طرح مارا۔ وہ اسے

سٹر ھیوں سے نیچے پھینک دینا جا ہے تھے لیکن مجھے اس پر ترس آگیا۔ میں دیکھر ہی تھی کہوہ اسے ہوش وحواس میں نہیں ہے۔ ہوش وحواس میں کوئی ایک حرکت کب کرتا ہے۔ مجھا ندازہ

ہوا کہ اُس کی اس حرکت کے پیچھےکوئی وکھی کہانی ہے۔ میں نے نصرف اے بیالیا بلکمرہم یٹی بھی کروائی۔اس کالباس بھٹ چکا تھا۔اسے نیالباس دیا۔وہ دودن ہمارے گھر رہا۔ پھر ا کثریباں آنے لگا۔اس کی زبانی مجھے یۃ چلا کہوہ ٹسی لڑ کی ہے بے پناہ محبت کرتا تھا،اس کا

نام لے لے کر جیتا تھا اور اس سے شادی کرنا جا ہتا تھا نیکن وہ بے وفانکلی اور شادی سے چند روز سلے اسے دھوکہ دے کر کہیں چلی گئے۔ مجھے فیقا کی حالت پر بڑا رحم آتا تھا۔ وہ عام عاشقول سے مختلف تھا۔ اس کی چوٹ بھی کافی گہری محسوس ہوتی تھی محبوبہ کی بے وفائی سی

مل اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔محبت میں ناکامی کے بعد اسے دنیا کی ہرعورت سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں بڑا بول نہیں بولتی لیکن یہ سچ ہے کہ اگر اُن دنوں میں اے سنجالا نہ دیتی تو وہ ضرورخونی بن جاتااوراس کے ہاتھوں سب سے پہلے کسی عورت کا ہی خون ہوتا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔اس کی حالت اس بیجے کی سی تھی جو وارثوں سے بچھ کر بھرے میلے میں

میرے یاں بھی بھارسردار پور گاؤں کا تمبردار چوہدری جمال آیا کرتا ہے۔کوئی دو مہینے پہلے کی بات ہے ایک شام وہ آیا توفیقا نشے میں دُھت میری ڈیوڑھی میں پڑا تھا۔ نشے میں وہ بار بارنوراں کا نام یکار رہا تھا اور الٹے سید ھے شعرییڑھ رہا تھا۔نوراں کا نام س کر

چوہدری جمال ٹھٹک گیا۔ اس نے فیقا سے یو چھا کہ دہ کس نوراں کی بات کررہا ہے۔ فیقا ترنگ میں اسے اپنی کہائی سانے بیٹھ گیا۔ فیقا کی باتیں سنتے ہوئے جمال کے چبرے پر کئی رنگ آ کرگزر گئے ۔ صاف اندازہ ہورہا تھا کہ وہ بھی نوراں کو جانتا ہے۔ جوش میں اس نے

فيقا كاكريان پكرليا اوراسے جوتوں سے مارنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چيخا جار ہاتھا۔''خبردار! ا پی گندی زبان ہے نوراں کا نام لیا تو ،خبر دار اگر اس کے بارے میں پچھ کہا تو۔'' اس نے فیقا

کو کری طرح مارا اور غصے میں بھنایا ہوا کو بھے سے نجلا گیا۔ اس کے بعد وہ اب تک دوبار،
یہاں نہیں آیا۔ صرف دس پندرہ روز پہلے اس کا ایک خاص آ دی میر سے پاس پہنچا تھا۔ وہ تنہائی
میں مجھ سے ملا اور کہنے لگا کہ چو ہدری جمال چاہتا ہے کہ اسے نورال اور فیقا کے تعلقات کے
بار سے زیادہ سے زیادہ پتہ چلے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں فیقا سے اس بات کی ٹوہ اوں کہ
نورال اس تک کیسے آئی تھی اور ان دونوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا تھا۔ یعنی کرائے کے مکان
میں وہ دونوں ''میاں بیوی'' کی طرح رہ رہے تھے یا کسی اور طرح۔ میں نے جمالے کے
آدمی سے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے کام نہیں کیا کرتی اور میر سے لئے ہرگا کہ ایک جیسا
ہے۔ جمالے کا آدمی ناراض ہوکر واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے دو تین دن بعد فیقا نے بھی
میر سے پاس آنا چھوڑ دیا۔ اب مجھے اس کے بار سے تجھ پتائیں۔''

زری کی روئیداد بے حداہم تھی۔ اس نے جمال عرف جمالے کا نام لے کرمیری بہت ی مشکلیں آسان کردی تھیں۔اب یہ بات بھی سمجھ میں آربی تھی کمفیقانے زری کے پاس آنا کیوں چھوڑ دیا ہےاور وہ کس چکر میں بڑ گیا ہے۔ میں اپنے طوّر پر واقعات کا ایک خاکہ سابنا سکتا تھا۔ یقینی بات تھی کہ جمالے کے روپے نے فیقے کوشک میں ڈال دیا ہوگا۔ جمالے سے مار کھانے کے بعداس نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہوگا کہ جمالا نورال کے نام سے اتنا کیوں چ اے؟ اورنوران ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس نے نسی طرح کھوج لگا لیا ہوگا کہ جمالا کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ زری بائی کے نسی آ دی نے اسے جمالے کے سارے کواکف بتا دیئے ہوں۔ (بعدازاں میرابی قیا فیدرست نکلا فیقا کو جمالے کا پیتہ ٹھکانہ بتانے والا ایک ستار نواز، شریف خان کالیہ تھا) کوا ئف معلوم کرنے کے بعد فیقا اپنی بے و فامحبوبہ کو دھونڈ تا یو چھتا چوہری جمالے کے علاقے میں جا پہنچا۔ یہاں قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ اسے ایک دوساتھی مل گئے۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ وہ شہر ہے ہی جار آوارہ گرد لے گیا ہو۔ بیہ لوگ گھات لگا کراللہ وسائی کے مکان کے بچھواڑے بیٹھ گئے اور موقع ملتے ہی نوراں کو لیے أُرْ بِ ....اب مجمعے بينجھ بھي آ ربي تھي كہ جمالا اتنے يفتين نے بقا كواغوا كا مجرم كيوں تشہرار ہا تھا۔ درحقیقت وہ ایک فاش علطی کر چکا تھا۔ وہ جانتے ہو جھتے بھی کہ فیقا نوراں کا عاشق نامراد ہے اور اس کی دید کے لئے نہری طرح تزیہ رہا ہے۔ اس نے خواہ مخواہ اس سے مکر لی اور اسے مارپیٹ کراپنے بیچھے لگالیا۔ اُٹروہ زری کے بالا خانے میں جوش کھا کرفیقا ہے نہ الجھتا تو شايدفيقا كبهي نوران تك نه بينج سكتابه

☆=====☆=====☆

میں سردار پوراپنے تھانے میں موجودتھا کہ چوہدری جمال آ دھمکا۔

'' ہاں جی ..... تھانیدارصاحب کچھ پیتہ چلا؟'' ''نبعہ'' میں : م رنگ کی ان سے نامل لکین میں میں دنہ ہیں گ

''نہیں'' میں نے رُکھائی ہے کہااورا یک فائل پر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ حمالہ کہا ماتھا میزکل '' کہا ہارت سرنواز صاحبہ! آپ کیجمداوازار ہے لگ رہے۔

جمالے کا ماتھا ٹھنگا۔'' کیا بات ہے نواز صاحب! آپ کچھاوازار سے لگ رہے۔'' ''

میں نے کہا۔"اوازارتو نہیں،تم بتاؤ کیا کام ہے؟"

وہ بولا۔'' سرکار! آج پندرہ دن ہو گئے ہیں،آ خرکب پتہ چلائیں گےآپ مجرم کا؟'' میں۔ زکیا ''ثوین رون کی اور کریا۔ سرین رؤیال میں بھی تجھیہ ینہیں حکرگا۔''

میں نے کہا۔''تُو پندرہ دن کی بات کررہاہے، پندرہَ سال میں بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ بہتریہ ہے کہتم خود ہی ڈھونڈ لولڑ کی کوبھی اور اُٹھانے والوُن کوبھی۔ تمہیں شوق بھی ہے ہے

نے بھڈے ڈالنے کا۔''

وہ سمجھ گیا کہ میراموڈ اگر خراب ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ فوراً چاپلوی برائر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ فیقا غائب ہے اور اسے پولیس ہی ڈھونڈ سمتی ہے۔ گاؤں کا معاملہ ہوتا تو شایدوہ سنجال لیتا لیکن فیقا لڑکی کوشہر لے گیا تھا تو وہاں اس کی نمبرداری کیا کرسکتی تھی۔ اس کی چاپلوی کے جواب میں مئیں نے اپنا خشک رویہ برقرار رکھا۔ وہ سیدھا ہوگیا۔ منت ساجت کرنے نگا۔ میں نے دوٹوک الفاظ میں کہا۔

" "جمالے! یا تو مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ، یا پھر آ رام سے حویلی میں بیٹھو۔ جب یہ چال جائے گا نوراں کا تمہیں بتا دوں گا۔''

وه كهنه لكار مين ني آب سي كيا جهيايا ہے؟''

میں نے کہا۔''تم نے چھپایا بی نہیں، جھوٹ بھی بولا ہے اور اب بھی بول رہے ہو۔'' پھر میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ رقاصہ زری کے کوشھے سے مجھے کیا کچھ معلوم ہوا ہے اور

دوسرے لوگوں کے بیانات سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میں نے اس سے صاف کہا کہ مجھے شک ہے کہ نوراں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ نہیں آئی تھی بلکہ وہ اسے مجبور کرکے لایا تھا۔

میں نے اندھیرے میں تیر جھوڑا تھالیکن نشانے پرلگا۔میرے اندازے نے جمالے کو سمجھا دیا کہ میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ وہ کچھ ڈانواں ڈول سانظر آنے لگا۔ میں نے لوہا گرم سمجھا دیا کہ میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ وہ کچھ ڈانواں ڈول سانظر آنے لگا۔ میں نے لوہا گرم

دیکھا توایک اورضرب لگائی۔ ''اگرتم کہ نتہ میں ندروں کی او

''اگرتم کہوتو میں نوراں کی اس سیلی کوسا نے لے آؤں ....جس نے بیسب چھ بتایا

بلال شاہ بانپتا ہوا مجھے اطلاع وے رہا تھا کہ گئے کے کھیت میں ایک آ دھ مراشخص پڑا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعد میں جب میں دوسیا ہیوں کے ساتھ موقع پر پہنچا تھا تو زخمی غائب تھا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ وہی شخص فیقا تھا جے جمالے نے اپنے بقول

ما حب تعالی کا میں میں ہے۔ رس کی حدود کا میں ہے۔ رس کے معالے کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے ۔ '' تھوڑی می ٹھکا کی'' کروا کے وہاں پھینکا تھا۔ میں نے جمالے کی آئکھوں میں دیکھتے ہوئے ۔

-لها-

''جمالے! یہ واقعہ نوراں کے اغوا ہے دو روز پہلے کا ہے ناں؟'' اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے کہا۔''اور تیرے بندوں نے فیقا کو مار پیٹ کر حاجی رحمت کے کھیت میں

وه بولا \_'' ہاں .... ہاں شایدو ہیں بھینکا تھا۔''

میں گہری نظروں سے جمالے کود کھتا چلا گیا۔ اس کا صحت مند چرہ کی رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے کہا۔''بہت افسوس کی بات ہے نمبردار۔ تُو اب بھی جھوٹ بول رہا ہے۔۔۔۔۔ تیرے بندوں نے فیقا کی جو''تھوڑی ہی ٹھکائی'' کی تھی وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہت مشکل ہے کہ وہ زندہ بچا ہو۔ اگر کی بھی گیا ہوتو ایک مہینے تک بستر سے اُٹھنے کے قابل نہیں

'' آپ کہنا کیا جاہتے ہیں؟''جمالے نے پوچھا۔

'' میں کیا کہوں گا؟ میں تو جیران ہوں کہ فیقا جو تمہاری مہر پانی سے جان لیواطور پرزخی ہو چکا تھا تیسر ہے ہی روزنورال کواغوا کرنے کیسے پہنچ گیا۔''

جمالے کے چہرے پراب ہوائیاں اُڑ رہی تھیں۔صفائی پیش کرنے کے لئے بولا۔ '' آپ ہے کس نے کہا ہے کہ فیقا شدید زخی تھا؟''

میں نے انگلی اُٹھا کرکہا۔'' جمالے! اب زیادہ با تیں نہ بناؤ۔ میں تمہارا بہت لحاظ کرر ہا موں۔ بیننہ ہو مجھے غصہ آجائے اور کوئی ایسی ولیی بات ہوجائے۔ بہتر ہے یہاں سے طلے

جاؤاور مجھے پچھ سوچنے کا موقع دو۔'' جمالے نے بری مشکل سے میرے لہج کو برداشت کیا اور دیوار پر تھو کتا ہوا باہر نکل

جمالے نے بڑی مشکل سے میرے کہجے کو برداشت کیا اور دیوار پر تھو کیا ہوا باہر نقل یا۔ کا حکت کو سنہیں جل ساتھا ہے اللہ الرحمد مریدان القوادر اس مجھراس بر

یہ کیا چکرتھا، کچھ پیٹنہیں چل رہاتھا۔ جمالا بار بارجھوٹ بول رہاتھااوراب بجھےاس پر بالکل اعتبار نہیں رہاتھا۔ دوسری طرف میہ بات بھی ظاہرتھی کہنوراں اغوا ہوئی ہے۔ بیس کا کام تھا؟ فیقا کا کوئی ساتھی تو اب تک سامنے ہی نہیں آیا تھا کہ جس پرشبہ کیا جاتا۔ عین ممکن تھا وہ دانت پیں کر بولا۔'' مجھے معلوم ہے۔ بیسباسی اصغری کا کام ہے۔' میں اصغری نامی اس لڑک کو جانتا تک نہیں تھا۔ پوچھ پچھتو دور کی بات ہے۔ بہر حال جمالا اپنی بیوتو ٹی سے خود بخو د جال میں آر ہا تھا۔

میں نے ٹھوس کہج میں کہا۔ ''جما کے لیکن ایک بات دھیان میں رہے۔ تم نے اصغری کے ساتھ کوئی اون نج نج کی تو میں فاموش نہیں رہوں گا۔ پھر بات بڑی دور تک جائے گ۔'' جمالا ایک کر واسا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ تب اس نے ایک گہری سانس لی جیسے جھے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کرلیا ہو۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ ایک راستہ آپوں آپ سیدھا ہوگیا ہے۔ جمالے نے کہا۔

''فان صاحب! یہ بی ہے کہ نوراں، فیقا کے گھر ہے بھا گر تہیں آئی تھی کیان یہ بھی فلط ہے کہ میں اسے زبردتی لایا تھا۔ میں ایک تاریخ بھگنے شہر گیا ہوا تھا۔ پکہری ہے فارغ ہوکر میں پھے چزیں خرید نے کے لئے بازار چلا گیا۔ وہیں میں نے نوراں کو دیکھا۔ وہ ایک دکان ہے زانہ کپڑا خریدرہی تھی۔ اس نے بھی مجھے دکھی لیا۔ ہم حیران پریشان اپنی اپنی جگہ پر کھڑے در کھے گھر ہے۔ ہم حیران پریشان اپنی اپنی جگہ پر ہوجائے گی۔ وہ گئے۔ میرے د ماغ میں آئی نہیں سکتا تھا کہ اس جگہ اس طرح نوراں سے ملا قات ہوجائے گی۔ وہ سکتے میں تھی۔ بیں اسے ساتھ لے کرایک باغیج میں چلا گیا۔ وہ اس ہم کوئی ڈیرٹھ گھنٹہ بیٹھے رہے۔ نوراں نے بجھے بتایا کہ وہ رفیق نامی ایک شخص کے پاس پھش گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے نوراں کے تمام حالات سننے کے بعد اسے سمجھایا اور وہ وہیں سے میرے ساتھ جانے پر راضی ہوگئ۔ میں اسے لے کرگاؤں آگیا۔ وہ جسی بھی تھی میں اس سے شادی کرنے پر تیار تھا لیکن آئی دوران زری کے گھر اتفا قا میری جسی بھی تھی میں اس سے شادی کرنے پر تیار تھا لیکن آئی دوران زری کے گھر اتفا قا میری فیہ بھی تھی اس سے ہوگئ۔ اس کے نام سے نوران کا نام س کر میں خود پر قابو نہ رکھ سیا۔ ہمارے درمیان جھڑزا ہوگیا اور میں خاموثی سے گاؤں واپس آگیا۔ اس کے بعد میں بھی شہر نہیں گیا درمیان جھڑزا ہوگیا اور میں خاموثی سے گاؤں واپس آگیا۔ اس کے بعد میں بھی شہر نہیں گیا کی دونا اتفاق سے میں سے نوران خور ہوئی۔ سے نوران کا کہ نوران کی دونا اتفاق سے میں سے نوران کی دونا اتفاق سے میں سے نوران کی دونا اتفاق سے میں کہ سے نوران کی دونا اتفاق سے میں سے میں سے نوران کی دونا اتفاق سے میں سے نوران کی دونا اتفاق سے میں سے میں سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں دوران دوران کی دونا اتفاق سے میں سے میں سے میں سے میں دوران کی دوران کی دوران کی دوران دوران دوران کی دوران کی دوران کی سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے دوران دوران کی دوران کی سے میں میں اس سے میں سے می

کتے کا بچہ ریق مجھے پوچھتا پاچھتا گاؤں پہنچ گیا۔ یہاں ایک روز اتفاق سے میں نے اسے دیکھ لیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی میں نے تھانے میں اطلاع نہیں دی۔ میں نے اپنے بندوں سے کہا کہ اس کی تھوڑی ہی ٹھکائی کردیں تا کہ وہ ڈرکر یہاں سے چلا جائے۔میرے بندوں نے میرے کہنے وارکوئی سبق حاصل کرنے کی بجائے اس نے میرے کہنے پرعمل کیا لیکن وہ بڑاؤھیٹ ثابت ہوا۔کوئی سبق حاصل کرنے کی بجائے اس نے دو ہی روز بعدنوراں کو گھرسے اغوا کریں۔''

میرے ذہن میں اچا تک دھاکے ہے ہونے نگے۔ نگا ہوں میں و منظ کھو نے اگا ج Pakietanipaint

ar Azeem Pakistanipoint

کہ بیکوئی اور ہی معاملہ ہو۔ فیقا اور جمالے کے علاوہ بھی نوران کا کوئی جا ہے والا ہوسکتا تھا.... میں انہی سوچوں میں تم تھا۔اب بدیات قارئین بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جمالے نے مجھ سےزری بائی کے کوشھ پر پیش آنے والا واقعہ کیوں چھیایا تھا؟ درحقیقت اس نے این ساتھیوں کے ساتھ ل کرفیقا کو کری طرح مارا تھا شاید وہ اپنی طرف سے اسے قبل ہی کرآئے تھے۔ یہی وجد تھی کہاس نے مجھ پر بیظاہر کیا تھا کہ وہ فیقا کوشکل سے جانتا تک نہیں۔اب پڑھنے والوں کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوگا کہ جب جمالے کومعلوم تھا کہ فیقا اس کے ہاتھوں شدید زخمی ہو چکا ہے اور وہ نورال کو اغوانہیں کرسکتا تو پھر وہ مجھے غلط راستے پر کیوں وال رہا تھا۔ بار بارید کیوں کہدرہا تھا کہ مجرم فیقا ہی ہے۔ کیا اے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ نوراں واپس مل جائے ....اصل بات میتھی کہ جمالے کوخود بھی سمجھ نہیں آر ہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ زخمی رفیق کا بول اچا تک موقعہ واردات سے غائب ہوجانا اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا ہوسکتا ہے فیقا اتنا زخمی نہ ہوا ہو جتنا انہوں نے سمجھا تھا یا اس کے کچچراور ساتھی بھی ہوں جواسے اُٹھا کر لے گئے ہوں اور انہوں نے ہی بعد میں نوراں کو اغوا کرلیا ہو۔ کیونکہ فیقااس کا رقیب تھا اس لئے وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ نوراں کے اغوا میں اس کی بحائے کسی اور کا ہاتھ ہے۔اس کی عقل گھوم پھر کرفیقا ہی کی طرف جار ہی تھی۔ بیای روز شام کا واقعہ ہے۔ میں تھانے کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑی کلی میں تعلق تھی۔احا کک کہیں قریب سے شور سنائی دیا۔ شاید کوئی جھٹرا ہور ہاتھا۔اتے میں ایک سنتری بھا گتا ہوا آیا۔اس نے آواز دی کہ سی نے نوراں کے بھائی سدوکو چری ماردی ہے وہ گلی میں بڑا تڑپ رہا ہے۔ میں بھائم بھاگ موقعہ پر پہنچا۔ وقوعہ تھانے سے کوئی دو فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور مجھے مجرم کی دیدہ دلیری پر حیرانی موری تھی۔ جب میں وہاں بہنچا تو سدوکو جاریائی پرڈالا جاریا تھا۔اس کی حالت و کیھتے ہی میں سمجھ گیا کہا ہے ہپتال پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آخری دموں پر تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چند ہچکیاں کیں اوررائی عدم ہوگیا۔ کلی میں کہرام مج گیا ایک عورت چیخ چیخ کر کہدرہی تھی کہ سدوکو مار نے والا راجیال سکھ ہے۔راجیال سکھ کا نام سنتے ہی میرے و ماغ میں خطرے کی بے تار گھنٹیال بجنے کمیں۔ راجیال علاقے کامشہورغنڈہ تھا اسے چو ہدری شیرعلی کا پالتو کتا بھی کہا جاتا تھا اور

ہوئے بہایا۔ ''میں سب کچھ دیکے رہاتھا جی ۔سدو مجھ سے پڑانے کاغذوں کے بدیلے کھیلاں پتنے ہے۔

چو ہدری شیرعلی اس علاقے کا سب سے بڑا زمیندارتھا۔ وہاں پرموجودایک دوسرے محص نے

کے کرکھار ہا تھا۔ راجپال سنگھ وہاں ہے گزرر ہاتھا۔ اچا تک سدو کے حلق ہے عجیب تی آواز نکلی اور وہ بھاگ کرراجیال سنگھ پر جاپڑا۔ اس نے راجیال کابُو زام ٹھیوں میں جکڑ لیا اور اسے

نکلی اوروہ بھاگ کررا جپال شکھ پر جاپڑا۔اس نے راجپال کا بُو رُامٹھیوں میں جَکرُ لیا اوراہے ، نیچ گرانے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ رہا تھا۔''نوران نوران ہے'' راجپال بہت م

زیادہ گھبرا گیا اور بھا گئے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگرسدوا سے جو یک کی طرح چٹ گیا۔ وہ ہار ہار دانتوں سے اسے کاٹ بھی رہا تھا۔ راجیال کو جب اپنی جان جھوٹتی نظرنہ آئی تو اس

رب بربروروں میں ہوتا ہے اس نے سدو کو چھری ہے ڈرایا گر جب اس نے اسے چھوڑ انہیں تو اس نے چھری نکال لی۔ اس نے سدو کو چھری ہے ڈرایا گر جب اس نے اسے چھوڑ انہیں تو اس نے چھری ماردی۔ سخت زخمی ہوکر بھی سدواس کے ساتھ ساتھ گھٹٹار ما .... ہدد کھئے خون کے

نے چھری مار دی۔ سخت زحمی ہو کر بھی سدواس کے ساتھ ساتھ گھٹتار ہا ۔۔۔ بیدد کیھئے خون کے نشان نشانات ۔'' چھابڑی فروش نے مجھے زمین پر خون کے دھبے اور پاؤں گھٹنے کے نشان دکھائے۔اس نے انگل سے اشارہ کیا اور بولا۔''وہاں اس نکڑ پر جا کر سدوگر گیا اور راجیال سکھ

کھیتوں کی طرف بھاگ گیا۔''

موقع پرموجود برخض کی آنگھوں میں آنسوتھے۔سب افسردہ تھے۔وہ بھی جنہوں نے یہ منظرا پی آنگھوں سے دیکھا تھا اور وہ بھی جومیری طرح دیر سے پنچے تھے۔ایک مخبوط الحواس لیکن باہمت نو جوان نے وہ کام کیا تھا جوہم سب مل کرنہیں کر سکتے تھے۔اس نے اپنی عزت

کے قاتل کی نشاند ہی کردی تھی۔اس مخف کا پیۃ بتادیا تھا جواس رات اس کی بہن کواغوا کرنے والوں میں شامل تھا۔ وہ سیدھا سادا شخص بڑی سادگی سے اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ مجھے ایک لیے لئے نوراں اور اس کی ماں پر بے پناہ طیش آیا اور ان سب بے راہ رواعور توں پر طیش

آیا جن کی غلطیاں ان کے بھائیوں، باپوں اور بیٹوں کی غیرت کا امتحان لیتی ہیں۔ انہیں دھنئی۔ کی آگ میں جھونکتی ہیں اور جان لٹانے پر مجبور کرتی ہیں۔

اگر راجیال سکھنوراں کے اغوا میں ملوث تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا یہ سارا کیا دھرا چو ہدری شیر علی کا ہے۔اچا تک میرے ذبن میں دھا کہ سا ہوا۔اگر چو ہدری شیر علی نے نوراں کواغوا کرایا تھا تو بینہایت خطرناک بات تھی۔ چو ہدری شیر علی اورنمبر دارشاہ دین کے گھرانوں

میں بہت پرانی دشنی چلی آرہی تھی۔ دونوں طرف نے کی افراد ہلاک اور درجنوں زخی ومعذور موچکے تھے۔ اب پچھلے چند سالوں ہے دشنی کی یہ آگ کچھ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ دونوں پارٹیوں نے بااثر افراد کے سمجھانے بجھانے پر بیاخاموثی اختیار کررکھی تھی کیکن اب بیاخاموثی

ایک خوفناک دھاکے ہے ٹوٹ عتی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے فور آبڑے نمبردار یعنی جمالے کے باپ شاہ دین سے ملنا چاہے۔ میں نے اے ایس آئی فرزندعلی کو لاش کے باس جھوڑ ا

اور تیز قدموں سے تمبر داروں کی حو یلی کی طرف بردھا۔ ابھی میں حو یلی سے سوگز دور تھا کہ

m

شاہ کواپنے ساتھ لیا اور رخ پھیر کر پوری رفتار ہے امرتسر شہر کی طرف بڑھا۔قریباً دوفر لانگ آ کے جاکر مجھے اچا تک خیال آیا کہ اگر اغواشدہ نوران چوہدری شیر علی کی حویلی میں تھی تو اس كا كچىكرنا چاہيے۔ بدنہ ہوكہ چوہدرى شرعلى مارى والسى سے پہلے بہلے اسے كہيں غائب کردے۔ میں نے تھوڑا روک کر بلال شاہ کو واپس گاؤں جانے کی ہدایت کی اوراس کے ذریعے اپنے اے ایس آئی فرزندعلی کو حکم دیا کہ وہ سدو کی لاش سنجال کرفو رأشیرعلی کی حویلی کا رخ کرے اور اس سے نورال کے بارے میں لوچھ کچھ کرے۔ اس کام سے فارغ ہوکر ہم

نے اپنے کھوڑے ایک بار پھر امرتسر کی طرف بھگا دیئے۔

پہلے کچے اور پھر کچے راہتے پرسفر کرتے ہم کوئی ڈیڑھ گھنٹے میں امرتسر کے اندر داخل ہو گئے۔ محلے کئے زئیاں پنچے تو ایک گلی ہے پولیس کی جیب نکتی نظر آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر

انسکٹر بلد یوسنگھ بیٹھا تھا۔ ہمیں گھوڑوں پر سوار دیکھ کروہ ٹھٹک گیا۔ میرے کھوڑے کے قریب بہنچ کراس نے بریک لگائے۔ بلد پوشگھ کا چ<sub>ب</sub>رہ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑ بڑ ہو چکی ہے۔

'' کہاں جارہے ہو بلدیو؟'' میں نے یو حیا۔ اس نے تیزی سے کہا۔''نواز خان! اس حرام زادے عبدالکریم کی کڑی اغوا ہوگئ ہے۔ کوئی دس منٹ پہلے کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے گاؤں کے نمبردار کا کام

ہے۔اس کے بیچھے جار ہا ہول۔" میں نے فورا کھوڑا جھوڑا اور بلد پوشگھ کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ میں عملے

کے جارسلم آدی موجود تھے۔ہم پوری تیز رفتاری سے مشرقی جانب روانہ ہوئے۔ میں نے یو حیما۔'' کوئی سراغ ملا۔''

بلدیونے کہا۔'' ابھی تؤیمی سراغ ہے کہوہ جالند ھرروڈ کی طرف نکلے ہیں۔'' ہم کوئی یا فچ منٹ بعد شہرے باہر تھے۔ ہاری جیب دیکھ کردوآ دمیوں نے ہاراراستہ روک لیا۔ دس پندرہ اور راہ گیر بھی یہاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے تھے۔وہ جیپ کے گرد

جمع ہو گئے۔ایک شخص نے کہا۔ "جناب تین چارمنٹ پہلے یہاں بڑی گڑ بر ہو گئی ہے۔" میں نے سوالیہ نظروں سے

اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولا۔ '' جناب! دس بارہ گھڑ سواروہ سامنے والے چوک میں رکے۔انہوں نے ایک لڑکی کو گھوڑے پر بٹھا رکھا تھا۔لڑکی ٹمری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔اس کے منہ میں کپڑا دے کرمفلر باندھ رکھا تھا۔ وہ اس سامنے والی دکان کے پاس ایک کالے رنگ کی جیپ کھڑی

پندرہ بیں مسلح گھڑ سوار حویلی کے بھا ٹک سے برآمد ہوئے اور سریٹ کھوڑے دوڑاتے کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ان گھڑسواروں میں سب سے آ گے جمالا تھا۔میرے ذہن نے ا یکار کر کہا کہ بیلوگ خطرناک ارادے سے چوہدری شیرعلی کے گاؤں جارہے ہیں۔میراجم سننا کررہ گیا۔ ہی محصوں میں قتل و غارت کے مناظر گھومنے لگے۔ میں انہی قدموں پر واپس کھو ما اور قریباً بھا گتا ہوا تھانے پہنچا۔ نہایت تیزی سے میں نے عملے کو تیار کیا اور گھوڑوں پر سوار ہوکر ہم نمبردار جمالے کے چھیے روانہ ہوئے۔ ابھی ہم گاؤں سے نکل ہی رہے تھے کہ میں نے بلال شاہ کواپنی طرف آتے دیکھا۔وہ سریت بھا گا چلا آرہا تھا اور ہمیں روکنے کے لے اپناصافہ ہوا میں لبرار ہاتھا۔ ہم لوگ رک گئے۔ بلال شاہ قریب آ کر مجھے ایک طرف لے گیااورنہایت سنسی خیز کہجے میں بولا۔

'' چوہدری شیرعلی کی طرف۔'' " آپ كاخيال غلط ہے۔ جمالا چو بدرى شرعلى كى طرف نہيں كيا۔" ''تو پھر کدھر گیا ہے؟'' "امرتسر کی طرف کی کے زئیال سے فیقا کی بہنوں کو اغوا کرنے کے لئے۔" '' کیا کہہرہے ہو؟''میں قریباً چلا پڑا۔ " معيك كهدر با مول ـ " وه مانيتا موابولا ـ " ميس في تمبردارك حويلي ميسب بحص ليا

''خان صاحب! کہاں جارہے ہیں؟''

ہے۔ تمبرداروں کا خیال ہے کہ چو ہدری شرعلی نے نوراں کوفیقا کے لئے اغوا کرایا ہے۔'' '' بیر کیابات ہوئی؟'' میں نے بے پناہ حمرت سے یو حصا۔'' فیقے اور شیرعلی کا کیا تعلق؟'' وہ بولا۔ " نمبر داروں کوشک ہے کہ زخی فیقا کو کھیتوں سے اُٹھانے والے چوبدری شیر علی کے آ دمی تھے۔اب وہ ان کے پاس ہے اور وہ اس کی خیر خواہی میں انہوں نے نورال کو میرے دل و د ماغ میں حشر بریا تھا۔ کانوں میں ان دو بے گناہ لڑکیوں کی چینیں گونج

ر ہی تھیں جن کا اس سارے معاملے ہے کوئی تعلق نہیں تھا نیکن جو بے رحم سفاک ہاتھوں میں پہنچ کر دشمنی کی آگ میں بھسم ہونے والی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میری وردی آگ کی طرح ت میری وردی مجھ پرایک بہت بھاری فرے داری ذال رہی تھی۔ اس سے پہنے که دو

ار کیوں کی عزت جاتی ..... دو پھول پی پی ہوکر بھر جاتے مجھے ان کو بچانا تھا۔ میں نے بلال

چو لہے بر ہانڈی دیکھر ہی تھی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے بیٹے سجاد نے اُٹھ کر دروازہ

کھولا۔ آٹھ دی آ دمی بندوقیں اور خجر لہراتے ہوئے اندر کھس آئے۔ غصے سے ان کے چبرے

مگڑے ہوئے تھے اور وہ نقلی گالیاں دےرہے تھے۔ چندغنڈوں نے صفیہ کو دبوچ لیا۔ میں

اورمیری بیوی نے اسے بچانا حاماتو انہوں نے ہمیں بندوق کے دستوں سے بُری طرح مارا۔

ید دیکھیں میرے باز و، میری پہلیاں، ساراجہم نیل ونیل ہور ہا ہے۔ دوآ دمی رقیہ کی طرف

بڑھے۔اس نے تندور پر یاؤں رکھا اور ہمسابوں کے گھر بھاگ ٹی۔ وہ ظالم صفیہ کو کھیٹتے اور

تھینچے ہوئے گلی میں لے گئے اور دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ ہماری چیخوں سے

پورے محلے میں کہرام محاموا تھالیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ جاری مددکوآ تا۔ سجاد کا سر پھٹ چکا تھا پھر بھی اس نے ہمت کر کے دیوار پھاندی اور کلی میں کود گیا۔اس وقت تک وہ بدمعاش

ہوائی فائر نگ کرتے گل کے موڑ تک پہنچ کیے تھے۔ سجاد کوئی دوفر لانگ تک دہائی دیتاان کے

چھے بھا گا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر گیا۔اس وقت وہ سپتال میں ہے۔'' بور ھے کی پوری روئیدادی کر میں نے اس سے مختلف سوالات کئے۔ان میں سے ایک

سوال یہ بھی تھا کہ اس نے حملہ آوروں میں سے کسی کو پہچانا ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کرکہا 🗧 کہ اس کے گھر میں سب سے پہلے گھنے والا وہی نمبر دار جمالا تھا جو کچھ ہفتے پہلے بولیس کے

ساتھ جيپ ميں بيٹھ کرآيا تھا۔

رات کو کوئی گیارہ بجے تک ہم نفتش میں مصروف رہے۔ پھر انسپکٹر بلدیو سے چند 🕜

ضروری مشورے کرنے کے بعد میں گاؤں واپس روانہ ہوگیا ..... سخت سر دی میں گھوڑوں پر سوارہم نے چودہ میل کا فاصلہ کوئی تین گھنٹے میں طے کیا اور صبح دو بجے گاؤں واپس بہنچے۔اللہ

وسائی کے گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آر ہی تھیں اور رات کے سناٹے میں بیصدا دور دور 😑 کے پھیل رہی تھی۔ بیرونا پٹیناسدو کے لئے تھا۔اس مخبوط الحواس لڑکے کے لئے تھا جس نے

ا کیے غیرت مند بھائی کی طرح بہن کی خاطر جان دے دی تھی۔الیی'' باغیرت د یوائٹی'' پر ہزاروں'' بے غیرت عقلیں'' قربان کی جاسکتی تھیں۔تھانے میں اے ایس آئی فرزندعلی نے 🗸 مجھے بتایا کہ سدوکی لاش پوسٹ مارٹم کے لئے روانہ کی جاچکی ہے۔ نمبردار جمالے کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کا فی الحال کوئی پہتنہیں۔ ہاں بڑا نمبردارشاہ دین حویلی ہی میں ہے۔

میں غصے میں بھرا ہواای وقت حو ملی روانہ ہو گیا۔

☆=====☆=====☆

حویلی میں نمبر دارشاہ دین ہے میری ملاقات تو ہوئی لیکن اس ملاقات کا وہی نتیجہ لکلا جو

"كسطرف كئے ہيں؟"بلديونے تيزي سے پوچھا۔

بہت کوشش کی لیکن کا میا بی نہیں ہوئی۔

لوگوں نے دائیں جانب ایک پختر سرک کی طرف اشارہ کردیا۔ میں نے غور ہے دیکھا۔سرک پر کیچر آلودہ ٹائروں کے نشان موجود تھے۔ہم نے جیپ آگے بڑھائی اور پوری رفتار سے مجرموں کے تعاقب میں چل دیئے۔ کوئی جارمیل جالندھر کی طرف سفر کرنے کے بعد جمیں ایک دورا ہا نظر آیا ایک سڑک جالندھ کی طرف نکل جاتی تھی اور دوسری بائیں طرف ا کیے موڑ کا کمتی ہوئی مضافاتی علاقے کی طرف چلی جاتی تھی۔ یہاں پہنچ کر ہم رک گئے۔ کچھ سمجھنہیں آئی کہ کدھر کارخ کریں۔زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ لوگ بائیں طرف والی سڑک پر

گئے ہوں گے۔ کچھ موج بچار کے بعد ہم نے بھی یہی سڑک اختیار کی۔ قریباً دس میل تک ہم نے چیہ چیہ چھان مارا۔ بہت سے لوگوں سے معلوم کیالیکن کالی جیب کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مایوس ہوکر ہم دوسری سڑک پرآگئے۔ یہاں صرف ایک محص نے بتایا کہ اس نے کا لے رنگ کی ایک جیب دیکھی تھی جو بڑی رفتار سے لہراتی ہوئی جارہی تھی۔ ہم نے سڑک سے پھوٹنے والے کچے راستوں پر ٹائروں کے نشان وغیرہ و مکھنے کی

مایوس و نامراد ہم امرتسر والیس آگئے۔ بوڑ ھے عبدالکریم کے گھر پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بیٹی کا اغوا شریف والدین کے لئے موت سے کم نہیں ہوتا۔عبدالکریم نے روتے ہوئے کہا۔

"أس كتے نے ہميں برباد كركے ركھ ديا ہے، نہ وہ دوسروں كى عزت كوميلى نظر ہے د يكتانه آج اس كي اپني عزت نيلام هوتي \_''

میں سمجھ گیا کہ عبدالکریم اپنے بیٹے فیقا کوکوں رہا ہے اور اس کی بات سی حد تک ٹھیک بھی تھی۔ بیسارا چکر نوراں کی وجہ ہے ہی چلا تھا۔ نامعلوم غنڈوں سے نوراں کی عزت بیانے کے بعد فیقانے اسے اینے گھر میں رکھ لیا تھا۔ بعد ازاں وہ خاموثی سے چوہدری جمالے کے پاس چلی ٹی تھی اور فیقا نے چکروں میں پھنس گیا تھا۔ میں نے بوڑھے عبدالکریم سے واقعے کی تفصیلات پوچھیں تو اس نے روتے ہوئے بتایا۔

"جناب! ہم رات کے کھانے کے لئے بیٹے ہوئے تھے اُدھر سامنے ..... چو لہے کے پاس-میری بیٹیاں صفیہ اور رقبہ بھی پاس تھیں۔چھوٹی رقبہ تندور میں روٹیاں لگار ہی تھی۔ بڑی آ دی موجود تھے اور اگر چوہدری شیر علی کی طرف ہے کوئی جوابی کارروائی کی جاتی تو اچھا خاصا

خون خرابہ ہوتا۔ یقینی بات تھی کہ اب تک چوہدری شیرعلی کوفیقا کی بہن کے اغوا کا پہتہ چل چکا

ہوگا اور وہ آتش فشاں کی طرح کھول رہا ہوگا۔ بیرات جتنی سرداور تاریک تھی اتنی ہی خوفنا ک

بھی ثابت ہو یکتی تھی۔ حویلی سے نکلتے ہی میں نے اپنا گھوڑ استعبالا اور مبارک پور کی طرف

روانه ہوا۔ مبارک پور جو چوہدری شیرعلی کا گاؤں تھا جہاں شیرعلی کی وسیع دومنزلہ حویلی میں

مجھے فیقا اور نوراں کا سراغ مل سکتا تھا اور اس قاتل کا بھی پیۃ چل سکتا تھا جس نے کل شام مخبوط

بیٹا تھا۔شیرعلی ایک نو جوان چو ہدری تھا۔ زیادہ سے زیادہ تمیں سال عمر ہوگی۔اس کا باپ اور

ا کی چیازاد بھائی چندسال پہلے اس دشنی کی جھینٹ چڑھ گئے تھے جو برسوں سے شاہ دین اور

شیرعلی کے گھرانوں میں چلی آر ہی تھی۔شیرعلی نے اپنی بڑی بڑی مو کچھوں کے نیچے ہے مشکرا

کر میرا عال احوال دریافت کیا اور یوں بے وقت آنے کی وجہ پوچھی۔وہ بیرظا ہر کررہا تھا کہ

ا ہے کچھ بھی پیتنہیں حالانکہ اس کی آنکھیں بتارہی تھیں کہ وہ آج رات ایک بل کے لئے بھی 🥱

" شرعلی! میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنانہیں جا ہتا۔ دوحرفی بات سے کے سدو کے

شرعلی نے کہا۔" نواز صاحب! میرا خیال تھا کہ آپ کوئی نئی بات کرنے آئے ہوں

وہ وکیلوں کے انداز میں جرح کرتے ہوئے بولا۔ "نواز صاحب! آپ سے زیادہ

قانون کوئن جانتا ہے تلاثی کے لئے وارنٹ کا ہونا ضروری ہے۔''میں نے من رکھا تھا اور مجھے 🎶

خود بھی معلوم تھا کہ شیر علی بڑا قانونی بنتا ہے۔تھانے کچبری کا اسے بہت تجربہ تھا۔ ساری

قانونی دفعات اورعدالتی ہیر پھیرائے آتے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگا۔'' آپ تو اچھی

دیے پرمجبور نہیں کیا جاسکتااور تلاثی کے موقعے پر گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔'

طرح جانتے ہوں گے دفعہ 102 اور دفعہ 103 کے تحت کسی بھی شہری کو بلاوارنٹ خانہ تلاشی

میں نے کہا۔'' دیکھو شیر علی! اگر میرے ساتھ قانونی چکروں میں پڑو گے تو شک

گے۔ یہ باتیں تو شام کے وقت آپ کا اے ایس آئی بھی کر چکا ہے۔ میں آپ کو کیسے بناؤں

میں نے فیصلہ کن کہجے میں کہا۔'' میں تمہاری حویلی کی تلاشی لینا جا ہتا ہوں۔''

قاتل راجیال شکھے کومیرے حوالے کردواوراللہ وسائی کی دھی نوراں کوبھی سامنے لے آؤ۔''

کہ نہ اللہ وسائی کی دھی میرے پاس ہےاور نہ راجیال سے میرا کوئی تعلق ہے۔''

کوئی ایک تھنٹے بعد میں مبارک پور میں شیرعلی کی دومنزلہ کوئھی میں شیرعلی کے سامنے

الحواس سد وکو چھری مار کر ہلاک کیا تھا۔

نہیں سویا۔ میں نے کہا۔

لا ہور گیا ہوا ہے۔ میں نے حویلی سے روانہ ہوتے وقت نمبر دار سے دوٹوک الفاظ میں کہا کہوہ

بجھے پہلے سے معلوم تھا۔ ہروؤے وڈیرے اور عیار جرائم پیشہ کی طرح شاہ دین نے بھی یروں یر پائی نہیں پڑنے دیا اور کہا کہ اس کا بیٹا تو کل صبح ہے ایک ڈیزل انجن خریدنے کے لئے

شاہ دین نے طنزیہ لہج میں کہا۔ ' مجراجی! پہلے چو ہدری شیرعلی سے اللہ وسائی کی دھی تو

شاہ دین کے تکنے کہج سے میرا د ماغ بھی تھوم گیا۔ میں نے کہا۔'' نمبردار! میں تیری

برآ مد کراؤ اور اگر اس کام سے فارغ ہوجاؤ تو پھر اللہ وسائی کے پئر کے قاتل پکڑو۔ ابھی

بڑی عزت کرتا ہوں۔ کہیں مجھ سے کچھ کن نہ بیٹھنا۔ مجھے پیۃ ہے مجھے کون ساکام کرنا ہے اور

شاه دین نے اپنے لیج کوذراسنجالتے ہوئے کہا۔ ' بادشاہو! ہم نے کیا کیا ہے؟''

كرر ہے ہو۔ تمہارا خيال ہے كەنورال كوشيرعلى نے أنھوايا ہے۔ چاہے توبيتھا كەتم يوليس ميں ر پورٹ کرتے۔اس کی بجائے تمہارے پُر نے امرتسر جا کرفیقا کی بہن کواغوا اوراس کے

بھائی کوشد پدزخی کردیا ہے۔ابتم دونوں مجرم ہوتم بھی اور چوہدری شیر علی بھی بلکہ میرا

خیال ہے کہ تمہارا جرم بڑا ہے کیونکہ یہ بات تمہاری طرف سے شروع ہوئی ہے۔تمہارے

بیٹے نے فیقا کو مار کر کھیتوں میں پھینکا تھا جہال سے اسے چوہدری شرعلی کے بندوں نے

ادرا گر فرض کرلیا جائے کہ ایسا ہوا بھی ہے تو اس میں اُس کنجری کے پُمر کو کیا تکلیف تھی۔''

شاہ دین نے کہا۔''میرے بیٹے نے کی فیقا کونہیں مارا اور نہ بی کھیتوں میں بھینکا ہے

شاہ دین کا اشارہ شیرعلی کی طرف تھا۔ میں نے کہا۔''خدا کی لائھی ہے آواز ہوتی ہے

شاہ دین ۔تم نے اس غریب کو پھٹر کر کے تھیتوں میں پھینک دیا۔تم نے اور تمہارے بیٹے نے

سوچا ہوگا کہاس کے پیچھے آنے والا کون ہے۔قدرت نے اسے ایک ایسے تحض تک پہنچادیا

جوتمہاری طرح زور آور ہے اور تہاراناک میں دم کرسکتا ہے جواس نے کیا ہے اس کی سزا

اندازہ ہور ہاتھا کہ نمبر دارشاہ دین پوری تیاری میں ہے۔ حویلی میں پھے نہیں تو بچپس تمیں مسلح

میں پاؤں پنختا ہوا باہر نکل آیا۔ حویلی کے صحن سے گزرتے ہوئے مجھے اچھی طرح

اسے ملے گی کیکن تم بھی قانون کی خلاف درزی کر کے پچنہیں سکتے .....''

" تم نے یہ کیا ہے کہ قانون کے ہوتے ہوئے اپنی دشمنیاں خود نبڑانے کی کوشش

کب کرنا ہے۔ میں تیرے اور شیرعلی جیسے بہت ہے چو ہدر یوں کو دیکھے چکا ہوں۔''

جنتی جلدی ہوسکتا ہےائر کی برآ مدکر وا دے ورنہ میں سی کالحا ظنہیں رکھوں گا۔

بڑے کام بڑے ہوئے ہیں قبہارے کرنے کے۔''

أثھایا اوراس کی جان بیجائی۔''

' میں کہہ چکا ہوں نواز صاحب! میرے پاس آپ کو دینے کے لئے کچھنہیں۔اگر

'' آپ کوسب معلوم مے بادشا ہو۔ بھولے نہ بنو۔ اگر آپ میں ہمت ہوتی تو جمالے کا

میرا ہاتھ چوہدری شیرعلی کے گریبان کی طرف اُٹھتا اُٹھتارہ گیا۔ بڑی مشکل ہے میں

باپ شاه دین اس وقت حویلی میں نه ہوتا۔حوالات میں چھتر ول ہور ہی ہوتی اس کی۔وہ کام

نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔''میرا خیال ہے تُو فیقا کی بہن کا ذکر کرر ہاہے جوکل شام اغوا

ہوئی ہے لیکن ایک بات تُو بھول رہا ہے یہ حادثہ بھی تیری وجہ سے ہوا ہے۔فیقا کی بہن کو

نورال کے بدلے اغوا کیا گیا ہے اور نوراں کو اغوا کرنے والا تُو ہے.....تُو نوراں کو پیش

چک کئیں کھیت۔اب وہ بدنصیب برآ مد ہوبھی گئی تو اس کا گھر والوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ تو

'' وہی ہواہے جو بیحرام زادہ نمبر داراُٹھائی ہوئی عورتوں ہے کرتا ہے۔''

چو ہدری شرعلی عجیب سی ہنسی ہنسا۔"بادشاہو، اب بچھتادے کیا ہوت جب جڑیاں

شیرعلی نے اپنے ایک ملازم کوآواز دی۔''بشیرےاو بشیرے۔''ایک کمیح بعداو نچالمبا

شیرا بھا گنا ہوا اندرآ گیا۔شیرعلی نے کہا۔'' جا اُن دونوں ککڑوں کواندر لے کرآ۔''بشیرا چلا گیا

ور چندمنٹ بعد دوآ دمیوں کواندر لایا۔ان میں ایک نوجوان اور دوسرا درمیانی عمر کا تھا۔اپنے باس سے دونوں غریب کاشت کارنظر آتے تھے۔ان کے چبروں پر چوٹوں کے نشان تھے اور

باس چھٹے ہوئے تھے۔ کمرے میں آگرانہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے خوفز دہ چہرے اور بھی

ہلے پڑگئے۔ دونوں میرے قدموں میں ڈھیر ہوگئے اور دہائی دینے لگے کہ اُن کا کوئی قصور

ہیں۔ وہ بے گناہ ہیں۔'' میں نے سوالیہ نظروں سے شیر علی کو دیکھا۔ وہ بولا۔''ان کے

مجھے پکڑنا چاہتے ہیں تو ضرور پکڑلیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کا زور مجھ غریب پر ہی چلنا ہے۔

نمبرداروں کی طرف تو آپ آنکھاُٹھا کرنہیں دیکھ سکتے۔''

تو آپ سے ہو تہیں سکتا اور چڑھ دوڑے ہیں ہم بے گنا ہوں پر۔''

محردے۔ میں دو گھنٹے کے اندر فیقا کی بہن کو برآ مدکرادوں گا۔''

'' جمہیں کیے معلوم کداس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟''

"كياكهنا حاية بوتم؟"

شايدخوداس کا گلاگھونٺ ديں''

"كيول كيا مواہےات؟"

ہو گے۔ مجھے کوئی شوق نہیں حویلی کی تلاشی لینے کا ہم مجرم کومیرے حوالے کردو، میں چلا جاتا

رشمنی اور عورت 🔾 167

ے پہلے کہیں دیکھا ہو۔''

میں نے کہا۔''احیما تو اصل بات کیا ہے؟''

ڈیرے پر ہی جمالے نے فیقا کی بہن کی عزت لوٹی ہے۔'' میں بھونچکا رہ گیا دونوں افراد پھر

'' مائی باپ بیغلط ہے۔ہم ان بندوں کو جانتے تک نہیں۔ہم اندھے ہوجا کیں اگراس

ادهیز عرفخص صافے سے ناک صاف کرتا ہوا بولا۔''اصل بات سارے گاؤں والوں کو

معلوم ہے جناب۔ ہمارا گاؤں جالندھرروڈ سے نین میل آ گے نہر کے ستجے کنارے پر ہے۔

نہر کی طرف آئیں تو گاؤں میں سب سے پہلا کنواں ہمارا بی ہے۔رات کوئی آٹھنو بجے ہم

دونوں اپنے کنویں پر تھے۔اتنے میں ایک موٹر کی آواز آئی۔ہم نے کو ٹھے سے نکل کر دیکھا۔

کالے رنگ کی ایک جیب کنویں کے پاس آن کھڑی ہوئی۔اس میں کوئی آٹھ بندے سوار

تھے اورا کیک کئی لڑکی کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔سارے بندوں کے پاس بندوقیں اور

لا ٹھیاں تھیں۔ جیب کی اگلی سیٹ سے ایک لمباتر نگا منڈا با ہر نکلا۔ اس نے ہم سے بوچھا۔

چوہدری اساعیل کہاں ہے۔ہم نے کہاوہ تو تین مہینے پہلے میکھیت چے کرشہر چلا گیا ہے۔اب

اس کنویں پر ہم ہوتے ہیں۔اس نے ہمیں دو تین گالیاں دیں اورایئے بندوں سے کہا ان

دونوں کو اُدھر درختوں کے نیچے بٹھاؤ اور کسی کو کو تھے کی طرف نہ آنے دینا۔ دو آ دمی جمیں

بندوتوں کی نال سے دھکے دیتے ہوئے درختوں کے نیچے لے گئے اور وہاں چاریا ئیاں ڈال كربيٹھ كئے۔ ليم منڈے نے لڑكى كوكندھے پر أٹھايا اور لے كركو تھے ميں چلا گيا۔ وہ يُرى

طرح ہاتھ یاؤں مار رہی تھی۔ کوئی دس من بعد گاؤں کی طرف سے آوازیں آئیں۔

لاکثینوں کی روشنیاں دور سے نظر آرہی تھیں۔تھوڑی ہی دیر میں پچپیں تمیں بندے وہاں پہنچ

گئے۔ان میں گاؤں کی عورتیں اور بچے بھی تھے۔انہیں دیکھ کر جیپ والوں نے ہوائی فائرنگ

گاؤں کے ایک جوان منڈے نے سامنے آکر کہا۔'' بے غیرت نہ بنو، گردی کو چھوڑ

جواب میں ایک رائفل والے نے تڑتڑ فائرنگ کی۔ ہمارے گاؤں کا منڈاٹا گگ پکڑ کر

بیٹھ گیا۔ ایک آ دمی ڈرتا ڈرتا آیا اور اے اُٹھا کر واپس لے گیا۔ جیپ والے شراب پی کر

بردھکیں لگاتے رہے اور ہوائی فائرنگ کرتے رہے۔انہوں نے سی کو کو تھے کے قریب نہیں آیا

شروع کر دی۔ لوگ ڈر کر زور دور ہٹ گئے۔ جیپ والوں میں سے ایک للکار کر بولا۔

''خبر دارکسی نے ماما بنے کی کوشش کی ۔ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔''

دو۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سامنے والے کو تھے میں ہے۔''

شیرعلی نے کہا۔'' ٹھیک ہے۔آپ دارنٹ لے کرآ 'میں گے تو میں آپ کے ہر حکم کی تغییل کروں گا۔''

ں روں ہوں۔ شیرعلی ہے باتیں کرتے ہوئے میں اس دروازے کے بالکل پاس پہنچ گیا۔اچا تک سیست میں میں میں ایس اس کا دیا۔ ایک جھٹکر سیا ہے کھول دیا۔ایک

گھوم کر میں نے دروازے کے بینڈل پر ہاتھ رکھا اور ایک جھکے سے اسے کھول دیا۔ ایک ۷۷ سریلی چیخ سائی دی اور کوئی کمرے میں گرتے گرتے بچا۔ میں دیکھے کر جیران رہ گیا۔ بیاللہ ۷۷ وسائی کی بیٹی نوراں تھی۔اس نے پھولدارشلوارقیص پہن رکھی تھی اورایک کالی گرم جا دراس

وسائی کی بیٹی نوراں تھی۔اس نے پھولدار شلوار قمیص پہن رھی ھی اور ایک کالی لرم چا دراس کے سر پرتھی۔وہ چند لمجے پھٹی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی پھریک دم مڑی اور

وحثی ہرنی کی طرح بھا گ گئے۔ میں نے شیرعلی کی طرف دیکھاوہ اپنی جگددم بخو دکھڑا تھا۔اس 🌔 کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میں نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا۔

''اب کیا خیال ہے شیر علی۔اس سے بڑا ثبوت اور کیا چاہیے تہہیں۔'' اس نے ایک گہری سانس لے کراپنے غصے پر قابو پایا۔ آگے بڑھ کر زور سے درواز ہ بند کیااور مجھے لے کرواپس کرسی پر آبیٹھا۔ کچھ دیرسوچ میں گم رہنے کے بعد بولا۔

ڈرلگتا تھا کہ نوراں اس حویلی ہے باہر محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ نمبر دار کے دوٹانگوں والے پالتو 🔾 کتے اسے چیڑ پھاڑ کر کھاجا ئیں گے اور ہوسکتا ہے کہ آپ بھی منہ و کیھتے رہ جا ئیں .....

سے بھے پیر پپار رہا ہوں ہے۔ است ہتا تا ہوں۔ کوئی دو ہفتے پہلے میرے کچھ بندے گ مفہر ئے، میں آپ کوشروع سے ساری بات بتا تا ہوں۔ کوئی دو ہفتے پہلے میرے کچھ بندے گ ۔۔۔ کر وقت حدید کی جمہ سے کر کھیتوں کے باس سے گزرر سے تصفیقو انہیں کسی کی ہائے۔

رات کے وقت چوہدری رحمت کے کھیتوں کے پاس سے گزرر ہے تھے تو انہیں کسی کی ہائے ہائے سنائی دی۔ انہوں نے جاکر دیکھا ایک لڑکا جس کے جسم پرشہری لباس تھا سخت زخمی حالت میں پڑا سسک رہا تھا۔ انہوں نے اسے اُٹھا کراپنے ریڑھے میں ڈال لیا اور میرے

پاس حویلی کے آئے۔ میں نے اس وقت شہر سے ایک واقف کار ڈاکٹر کومٹگوایا۔اس ڈاکٹر کے آئے میں نے آگر کے آئے ہوا تو ر نے آٹھ پہر کی محنت کے بعد زخمی کی جان بچالی۔اس کا نام فیقا تھا۔وہ بولنے کے قابل ہوا تو راس نے روروکر مجھےاپی در دبھری کھا سائی۔اس نے بتایا کہوہ ایک لڑکی نوراں سے عشق کرتا ہے اور نوراں کوساتھ والے گاؤں کا نمبردار جمالا شہر سے اُٹھا کریہاں لے آیا ہے۔وہ نوراں

ہے، درور اس مراہ کا مراہ کا استان کی بار ہوئے ہے۔ کو ڈھونڈ تا ہوا یہاں پہنچا تو نمبر دار جمالے نے اپنے کارندوں کے ہاتھوں اسے یُری طرح ہے پٹوا کر کھیتوں میں پھینک دیا۔فیقا کی کہانی کافی کمبی ہے ادرآ پ بھی اس کے بارے کچھے نہ کچھے

بہت ہی ہوں گے مخضر بات ہے کہ فیقے کی بات س کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ فیقا اور نوراں کو ملا کر رہوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسے یے کو چا ہتے تھے اور جمالا دیا.....کوئی ایک گھنٹے بعد جب پاس والے گاؤں سے بھی لوگ کنویں کے اردگر دجمع ہونے لگے تو انہوں نے گردی کو دوبارہ جیب میں ڈالا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے کی سڑک کی طرف نکل گئے۔''

اس شخص کی بات ختم ہوئی تو چو ہدری شیرعلی نے اپنے ملازم بشیرے سے کہا۔'' چل ان دونوں کو باہر لے جا۔ ہمیں کوئی بات کرنی ہے۔''

بشیرا ان دونوں کوٹھڈے مارتا ہوا باہر لے گیا۔شیرعلی طنزیہ کہیجے میں بولا۔'' آپ کی پولیس سے تو ہماری می آئی ڈی تیزنگل ۔میرے بندے دس منٹ پہلے اس کنویں پر پہنچ جاتے تو اب تک جمالا ہاتھ یاوُں تڑوا کرآپ کی حوالات میں پہنچ چکا ہوتا۔''

اب ساری بات میری سمجھ میں آرہی تھی۔ ہماری طرح شیرعلی کے بند ہے بھی جمالے کی تلاش میں تھے۔ کامیاب تو وہ بھی نہیں ہوئے تھے مگرہم سے ان کی کارکردگی بہتر رہی تھی۔ اگر صفیہ کی عزت لٹ چکی تھی تو بدا یک بہت بڑا سانچہ تھا۔ سببرحال یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، یہال وشنی کی آگ بھڑک رہی تھی اور شرافت ،عزت، جوانی ، دوشیزگی سب کچھ اس آگ میں یہال وشنی کی آگ بھر ک رہی تھی اور شرافت ،عزت، جوانی ، دوشیزگی سب بچھ اس آگ میں معلوم تھا یہ دشمنی کس جل رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ دشمنی کس کس نورال اور صفیہ کی عزت کا خون کر چکی تھی۔ کتنے جمالے اور شیر علی اس رقابت کی جھینٹ

میں نے شرعلی سے بوچھا۔''ابتمہاری ہی آئی ڈی کہاں تک پنچی ہے؟'' اس نے کہا۔''میں نے اپنے دو کارندے امرتسر بھیجے ہیں۔ چوہدری اساعیل کی طرف۔ پیخص جمالے کا دوست رہا ہے اور کوئی تین چار ماہ پہلے اپنے تین کنویں اور زمین پچ کرامرتسر چلا گیا ہے۔ ہوسکتا ہے اس سے جمالے کے کسی ٹھکانے کا پیتہ چل جائے۔'' ''بہت خوب۔'' میں نے کہا۔'' فیتے کی بہن کی بربادی پرتمہارا خون کھول رہا ہے۔اس

کا مطلب ہے تم مانتے ہو کہ فیقا اس وقت تمہارے پاس ہے اور اس کی محبوبہ نوران بھی اس حولی میں ہے۔'

''میں سے کیسے مان سکتا ہوں جب کہ مجھے اُن دونوں کے بارے کوئی علم ہی نہیں۔'' '' ٹھیک ہے تو پھر میں وارنٹ لے کر ہی آ وَل گا۔'' میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔میری نگاہیں بائیں جانب ایک دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ پچھلے آ دھ گھنٹے سے مجھے شبہ ہور ہاتھا کہ

کوئی اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہماری باتیں سن رہاہے۔ شاید شیر علی کا کوئی ملازم اس سے

غداری پراُتر اہوا تھا۔

ar Azeem Pakistanipoin

رشمنی اور عورت 🔿 171

ہوئی اور جس کی وجہ سے دو چو مدر یوں کے درمیان پرانی دشنی کی آگ پھر بھڑک اُٹھی۔ بیہ لڑکی کنی مرتبہ اغوا ہو چکی تھی اور اس کی خوبصورتی نے ابھی اسے نہ جانے کیا کچھود کھانا تھا۔ میں

''ہاں نوراں بی بی!اب کیا جاہتی ہے تُو ۔ کس کس کا بیز اغرق کرنا ہے اِبھی تُو نے؟''

وہ ہاتھوں میں چبرہ چھیا کرسکنے لی۔روتے ہوئے ہرعورت بے گناہ لکتی ہے۔نورال

بھی لگ رہی تھی۔ مگراس کی بے گناہی کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ ابھی تک تو یہ بھی

یہ نہیں چل سکا تھا کہ اس کی اپنی مرضی کیا ہے۔ وہ کس سے پیار کرتی ہے۔ جمالے سے جسے بھول کروہ کی ماہ فیقا کے ساتھ شہر میں رہ آئی تھی یافیقا سے جس کی ماں کے لئے سوٹ کا کپڑا

خرید نے نکلی تھی اور حیب جا ہے کے ساتھ گاؤں چلی آئی تھی اور اب ایک بار پھر اغوا ہوکر شیرعلی کی حویلی میں بنسی خوشی رہی رہی تھی۔آج میں اس لڑکی سے سب کچھ یو چھ لینا حیا ہتا

## ☆=====☆

میں نوراں کو چوہدری شیرعلی کی حویلی سے حیاور میں لپیٹ کرتھانے لے آیا۔اس وقت ابھی صبح کے چار ہی ہجے تھے کسی نے نوراں کوتھانے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا اوراب وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے اینے دل کا حال سنارہی تھی۔اس نے کئی جگہ جھوٹ بولنے کی کوشش

کی اور کہیں کہیں جان ہو جھ کر بات گول کرنا جا ہی مگر میں نے ہرموقعے پرانے پکڑ لیا اور کچے سیح بات اگلوا کر ہی جھوڑی نوراں کی طویل گفتگو ہے جوصورت حال سامنے آئی اس کامختصر

''نورال ان الريكول ميں سے تھى جو جوان اورخوبصورت ہوتى ہيں اور جن كے دل ميں

نئ نئی امنکیں ہلچل محاتی رہتی ہیں۔وہ روز رات سونے سے پہلے کسی جن ماہی یا ڈھول ساہی کا تصور آنکھوں میں بیالیتی ہیں اور پھر ساری رات اس کی بانہوں میں بانہیں ڈال کرآنے والے کل کے خواب دیلھتی ہیں۔نورال نمبردار جمالے سے محبت تو نہیں کرتی تھی مگروہ اسے

کچھ کچھا چھا لگتا تھا۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف جمالا بھی اسے پسند کرتا تھالیکن وہ کلی کلی منڈ لانے والابھنورا تھا۔خوبصورت اور قد کا ٹھے کا بھی اچھا تھا۔ گاؤں کی کنواری منیاریں اس کے آ گے بیچھے آہیں بھرتی تھیں۔ وہ جس شے پر انگلی رکھ دیتا وہ اس کی

موجاتی تھی۔ کوئی تین چاہ ماہ پہلے گاؤں سے پچھ دور ایک بہت بڑا میلہ تھا۔ تمبردار جمالے نے اس میلے کے لئے نوراں اوراس کی ماں اللہ وسائی کو بہت سے کیڑے لئے ج

ان کے رہتے کی دبوار بنا ہوا تھا۔ میں نے اگلی رات راجیال سنگھ کو دوآ دمیوں کے ساتھ جمالے کے گاؤں بھیحااور وہ اللہ وسائی کے گھر سے نوراں کواُٹھا لے آئے۔ میں نے ابھی تک فیقے کواس بابت میں کچھنہیں بتایا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ ایک دوروز بعد جب اس کی طبیعت مستنجل جائے گی تو نوراں کواس کے سامنے لیے جاؤں گا۔ میں اسے حیران کرنا جا ہتا تھالیکن میری بیخواہش پوری نہ ہوئی۔ دوسرے روز صبح صبح فیقا اپنے بستر سے غائب پایا گیا۔اس کے دونوں باز وٹوٹے ہوئے تھے اور سر برجھی شدید چوٹیں تھیں مگر وہ اس حالت میں نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے تین چارروز تک اسے بہت تلاش کرایا مگر کوئی کھوج نہیں ملا۔ مجھے بے حدد کھ ہوا۔ پہلے وہ نوراں کورور ہاتھا،ابنوراں موجودتھی اور وہ تہیں تھا.....اب کوئی بارہ روز سے نوراں اس حویلی میں رہ رہی ہےا ہے یہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ پیٹھیک ہے کہ میں نے اسے اللہ وسائی کی مرضی کے بغیر یہاں لانے کا جرم کیا ہے مگر .....آپ خوداس سے یو چھ سکتے ہیں وہ یہاں اپنی مرضی ہے رہ رہی ہے۔ جہاں تک میراتعلق ہے میں اسے فيقا كي امانت سمجھتا ہوں۔''

میں نے دل میں سوچا، اچھی امانت سنجالی ہے تم نے فیقا کی محبوبہ کے بدلے اس کی بہن اغوا کرا دی ہے۔ آفرین ہے تم چو ہدریوں کی عقلوں پر۔ وہ مجھے خاموش د کھے کر بولا۔ ''نواز صاحب!اگرآپنورال کو لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔مگرآپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نمبر داروں کی دشمنی کی آگ پھر بھڑک اُٹھی ہے۔ یہ بے حیاری محموی جھی اس لیبیٹ میں نہ آ جائے؟''

میں نے کہا۔''تم بے فکر رہو۔ میں اس آگ کو تھنڈا ٹھار کرکے پہال سے جاؤں گا.....اب لگے ہاتھوںتم ذراراجیال سنگھ کوبھی پیش کردو۔''

را جیال سنگھ کا نام سن کر چو ہدری شیرعلی نے بُر اسامنہ بنایا۔''انسپکٹرنواز جی ، بات یہ ہے۔ کہ میں اس سکھروے کے قول وقعل کا ذھے دارنہیں ہوں۔اگراس نے کوئی قتل شخل کیا ہے تو یہاں کا اپنا کام ہےاوراس کی سزااہے ملی حیاہے۔ مجھےاس کے بارے میں پچھے یہ نہیں اور میں بیدوعدہ بھی آپ سے کرتا ہول کداسے پناہ مبیں دول گا۔''

میں نے شیر علی کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ راجیال نے نوراں کے بھائی کوئل کرکے شیرعلی کوبھی ناراض کردیا ہے اور اب وہ کسی طرح اس کی پشت پناہی نہیں کرے گا۔ میرے کہنے پرشیرعلی نے نورال کومیرے سامنے بلالیا۔ وہ خٹک ہونٹوں کے ساتھ خاموش خاموش ی میرے سامنے آبیٹھی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس کی وجہ سے جمالے اور فیقا میں رقابت شروع

رویے بھی دیئے تاکہ وہ میلے میں خریداری کرسکیں۔اس نے نورال سے کہا کہ وہ میلے سے فارغ ہوکرشام سے ذرا پہلے اسے تارنگیوں کے باغ میں ملے۔وہ اسے وہال سے شہر لے جائے گا اور وہ ایک دو دن خوب سیر سیاٹا کریں گے۔اس نے نورال کی مال کوبھی سب چھ سمجھا دیا تھانےوراں کی ماں مجھتی تھی کہ جمالا اس کی بٹی پر دیجھ چکا ہےوہ جمالے کی ساس بن جاتی تواس کی یانچوں تھی میں ہوجانا تھیں۔وہ تھی بھی کھانے پینے والی عورت۔وہ انکار کیے كرىكتى تھى ..... خير ميلے كے روز شام دريتك نورال باغ ميں جمالے كا انظار كرتى رہى كيكن اسے نہ آنا تھا نہ آیا۔ شاید کسی اور چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس دوران آندھی آ گئی اور نورال گھبرا کر إدهر أدهر بھا گئے آگی ۔ گہری تاریجی میں وہ راستہ بھی بھول چکی تھی۔ اس دوران ساتھ والے گاؤں کا ایک کو چوان اینے تا تکے پر اُدھر ہے گز را۔اس نے بٹی کہہ کرنوراں کوتا نگے پر بٹھالیا اور تسلی دی کہوہ اے اس کے گاؤں تک پہنچا دے گا۔ تیز آندھی اور تاریکی میں انہوں نے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ ایناسفر حاری رکھا۔ ملے والی جگہ ہے نوراں کے گاؤں کا فاصلہ صرف ڈھائی کوس تھا اور تا نگہ ایک تھنٹے میں وہاں بہنچ جاتا تھا مگر دو تھنٹے گز رنے کے باوجود سیسفرحتم نہیں ہوا تو نوراں کوشبہ ہونے لگا۔ پھر جب کو چوان نے تا نگہ ایک برانے شمشان گھاٹ کی طرف بھیردیا تو نوراں کا دل اچھل کرحلق میں آگیا۔ وہ بچھلی سیٹ سے اُنزی اور اندھا دھند بھا گئ چکی گئی۔ا ہےا بیے پیچھے کو چوان کی آوازیں سنائی دیں۔وہ اس کا پیچھا کررہا تھا۔نورال کو پچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنی در کو چوان سے چھتی رہی اور بھا گتی رہی۔ آخر ہانپ کرایک چھوٹے ہے نالے کے ٹیل پر جاہیتھی۔اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہوہ اپنے گاؤں کی مخالف سمت میں سفر کرتی شہر کے مضافات میں پہنچ کچی ہے،۔شہر جہاں شب کی تاریکی میں ہر موڑیرایک شیطان کی گھات ہوئی ہے۔ وہ سردی سے نثر ھال اور خوف سے مہمی ہوئی نالے کی پلی پہنھی تھی کہ ایک سائکل سوار وہاں ہے گزرا نوران نے آواز دے کراہے روکا اور کہا کہ وہ میلہ د کیھنے آئی تھی راستہ بھول گئی ہے۔ وہ اس پر مہر بائی کرے اور اس کے گھر پہنچا دے۔ یہ سائنگل سوارا یک ریلوے ملازم تھا۔اس نے نوراں سے اس کے گاؤں کا نام یو جھا۔نورال نے نام بتایا تو سائکل سوار سمجھ گیا کہ چڑیا اینے گھونسلے سے بڑی دور بیٹھی ہوئی ہے۔اس نے کہا۔''بی بی! تم تواس وقت شہر کے نزد یک پہنچ چکی ہو۔ یہاں سے تہارا گاؤں کم از کم پندرہ میل دور ہے۔اہتم واپس کیسے جاعتی ہو۔''نورال رونے کئی۔سائیک سوار نے ہمدرد بن کر اسے تسلی شفی دی اور بولا۔''میرے ساتھ سائیل پر بیٹھ جاؤ میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں۔ وہاں میرے بیوی ہیجے ہیں۔ رات وہیں کاٹ لینا، صبح میں منہیں واپس بھجوانے کا انتظام

کردوں گا۔'' نورال ڈری ہوئی تھی کیکن رات کی اس تاریکی میں وہ اکیلی جا بھی کہاں سکتی تھی۔وہ سائیکل سوار کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ گئی۔وہ اسے سیدھاریلوے گارڈ کی کوٹھڑی میں لے گیا۔ سکھ ریلوے گارڈ سائیک سوار کا گہرا دوست تھا۔ بےبس اور خوبصورت نوراں کو دیکھ کر دونوں کی نیت خراب ہونے میں دومنٹ کی در بھی نہ گئی۔انہوں نے نوراں کوڈرایا دھمکایا کہ وہ آوارہ گردی کے جرم میں تھانے چلی جائے گی۔ پھر وہ اس سے دست درازی کرنے لگے ....جیما کہ قارئین پڑھ چکے ہیں۔ یہی وہ وفت تھا جب رفیق عرف فیقا کارخانے کی دوسری شفٹ میں کام کر کے واپس آر ہاتھا۔اس نے نورال کی چیخ و یکار سی اوراس کی مدد کے

ان دونوں لوفروں سے چھڑا کروہ اسے کھر لے آیا۔ یہاں وہ کئی ماہ رقیق کے ساتھ رہی۔رفیق موبہت خوبصورت نہیں تھا۔قد کا ٹھے بھی معمولی تھالیکن اس کے دل میں ایک محیت کرنے والا دل تھا۔وہ جمالے کی طرح نہیں تھا کہاس سے ملنے کا وعدہ کرتا اور وعدہ بھول کر سمی اور کی بانہوں میں چلا جا تا۔وہ تو اس کی ایک مسکرا ہٹ کے لئے اپنی جان نچھاور کردیتا۔ زندگی میں پہلی بارنورال کے دل میں سی کے لئے پیار کی کونیل چھوٹی۔ وہ فیقا کو بسند کرنے

جندال،نورال کو بٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی اور وہ ہر وقت اس ہے اس کے وارثوں کا پیۃ ٹھ کا نہ پوچھتی رہتی تھی لیکن نورال نے بھی کسی کو کچھنہیں بتایا۔ وہ اپنے ماضی کو بھول جانا جا ہتی تھی۔ ماتھے پر بدنامی کا داغ لے کربھی اینے جانے والوں کے سامنے نہیں جانا جا ہی تھی۔آخرایک

لگی۔اس کی باتیں سننے کے لئے بے چین رہنے گئی۔شاموں کواس کا انتظار کرنے گئی۔

جندال کا نام تو قارئین کو یاد ہی ہوگا۔اس عورت کے مکان میں ہی نوراں اور فیقا رہتے تھے۔

بھرلی۔ اپنی آمدن کےمطابق فیقاشادی کی تیاری کرنے لگا۔ وہ دونوں بہت خوش تصاوراپی ا پی جگه آنے والے سہانے دنوں کے خواب دیچے رہے تھے مگر ایک روز نمبر دار جمالا ،نوراں کو فیقا کی دنیا سے عقاب کی طرح ا چک کر لے گیا۔ وہ بازار کیٹراخرید نے گئی تھی کہ جمالے سے اس کی ٹم بھیٹر ہوگئی۔ جمالا اسے لے کر ایک باغ میں چلا گیا۔ وہاں اس نے نوراں کو سمجھایا

روز فیتے نے اس سے شادی کی درخواست کردی۔ چند دن سوچ بیار کے بعد نورال نے ہامی

بجھایا، ڈرایا دھمکایا اور وہیں سے لے کر گاؤں واپس آھیا۔ نوراں جمالے کی خصلت کو اچھی طرح جانتی تھی۔اےمعلوم تھا کہ اگر اس نے جانے سے اٹکار کر دیا تو اس کے ساتھ ساتھ فیقا ی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔اس نے حالات کے سامنے سپر ڈال دی۔ محبت میں تھوکر کھانے کے بعد جمالے کی سوئی ہوئی محبت اب بیدار ہو چکی تھی۔ وہی نوراں جس سے

میلے میں ملنے کا وعدہ کر کے وہ بھول گیا تھا اور جواس کے لئے ایک عام لڑکی تھی اب اس کے دل کا روگ بنی ہوئی تھی۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران اتفا قازری بائی کے کوشے پر اس کی ملا قات نورال کے عاشق نامراد فیقا سے ہوگئی اور حالات دوسرا رخ اختیار کرگئے۔ جمالا رقابت کی آگ میں جلنے لگا اور بیٹوہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ نورال سے فیقا کے تعلقات کس حد تک بہنچے تھے وغیرہ وغیرہ۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ نورال کی پوری روئیداد سننے کے بعد میں نے اس سے پچھ سوالات پوچھے اور پھر جانے نورال کی پوری روئیداد سننے کے بعد میں نے اس سے پچھ سوالات پوچھے اور پھر جانے

نوران کی پوری روئداد سننے کے بعد میں نے اس سے پچھسوالات پو چھے اور چرجائے کی اجازت دے دی۔نوران کواس کے بھائی کی موت کا نہ چوہدری شیر علی نے بتایا تھا اور نہ میں نے بتایا۔گھر جاکراہے سب پچھ پتہ چل جانا تھا۔ بلکہ اگر وہ غور کرتی تو تھانے تک بھی اس آ ہ و فغاں کی آ واز آ رہی تھی جونوران کے گھر پر پاتھی ....اس کا جھلا بھائی اس سے ہمیشہ کے لئے عدا ہو چکا تھا۔

## ☆=====☆=====☆

اگلے ایک مینے میں کوئی اہم واقعہ رُونمانہیں ہوا۔ سوائے اس کے کہ چوہدری شیر علی

کے کارند نے راجپال سنگھ کو میر نے اے ایس آئی نے امرتسر کے نواح سے گرفتار کرلیا۔ اس
نے سدوکو چھری مار نے کے جرم کا اعتراف کیا۔ حسب وعدہ شیر علی نے اس کی بالکل پشت پناہی نہیں کی۔ میں نے اس کا چالان کلمل کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ شیر علی اور نمبر دارشاہ دین کے خلاف میں نے اس کا چالان کلمل کر کے عدالت میں بھیج دیا۔ شیر علی اور نمبر دارشاہ مین کے خلاف میں نے ابھی جان ہو جھرکرکوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ ویسے بھی جب تک مغویہ چکی تھی کیس مضبوط نہیں ہوسکتا تھا۔ نوران اپنی مان اللہ وسائی کے پاس والیس بین چکی تھی لیکن مجھے اس کی عزت اور جان کی طرف سے خطرہ تھا۔ لہٰذا میں نے بلال شاہ کوان کے گھر کے سامنے پکا کے گھر رہنے کی ہدایت کی تھی اور ایک ہیڈ کا نشیبل نے بھی اللہ وسائی کے گھر کے سامنے پکا ڈیرہ ڈال لیا تھا۔ صفیہ اور نمبر دار جمالے کا ابھی کوئی پیتنہیں تھا۔ میں نے نمبر داروں کے ایک دو بند کے گرفتار میں کئے تھے لیکن وہ نمائش بند سے تھے، اصل بندہ شاہ دین نے ایک بھی گرفتار میں بیر در اتھا

وہ ایک تھٹھری ہوئی شام تھی جب کمبل کی بکل مارے ایک مخص سردار پور تھانے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ امرتسر سے آیا ہے۔ اسے زری ہائی نے بڑی راز داری سے میری طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا۔

'' آئی جی کا کہنا ہے کہ میں جتنی جلد ہو سکے امرتسر پہنچ جاؤں فیقا کی بہن صفیہ کا معاملہ ''

صفیہ کا نام سنتے ہی میر ہے کان کھڑ ہے ہو گئے۔ میں نے اس وقت تیاری کی اور پیغام
لانے والے شخص کے ساتھ جانے کو تیار ہوگیا۔ بلال شاہ اور دو کانشیبل بھی میں نے ساتھ \\
لئے۔ ایک تائئے میں سوار ہوکر ہم تیزی ہے امرتسر کی طرف روانہ ہوگئے۔ جس وقت ہم چودہ میل کاسفر طے کر کے شہر پنچے ،آٹھ بجنے والے تھے۔ ذری بائی کے کوشھے تک پہنچتے ہینچتے ،
آ دھ گھنٹہ اور لگ گیا۔ ذری بائی بڑے عزت واحترام ہے چیش آئی۔ خاص طور پر بلال شاہ کو اس نے بہت جھک کرسلام کیا۔ بلال شاہ کچھا اور بھی اکڑ گیا۔ اسے وہ پنائی بالکل بھول گئی جو اس نے بہت جھک کرسلام کیا۔ بلال شاہ کچھا اور بھی اکڑ گیا۔ اسے وہ پنائی بالکل بھول گئی جو کوئی ڈیڑھ میں بولی۔

''تھانیدارصاحب! وہ آگیا ہے آئے میر ہے ساتھ میں آپ کودکھاتی ہوں۔' اس نے
ایک ملازمہ کواشارہ کیا۔ وہ جلدی سے تین چار کمبل لے آئی۔ ان کمبلوں کا انظام شاید اس
نے پہلے سے کررکھا تھا۔ ہم نے وہ کمبل اوڑ ھے اور زری بائی کے ساتھ چل دیئے۔ زری بائی
نے بھی اپنا آپ ایک چا در میں چھپار کھا تھا۔ وہ ہمیں پچھواڑ ہے کی تاریک سٹر ھیوں سے اتار
کرایک تنگ گلی میں لے آئی۔ ہماری وردیاں کمبلوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ میں زری بائی کے
ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بلال شاہ اور دونوں کانشیبل پیچھے آر ہے تھے۔کوئی ایک فرلا تگ چلنے
ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بلال شاہ اور دونوں کانشیبل پیچھے آر ہے تھے۔کوئی ایک فرلا تگ چلنے
کے بعد زری بائی ایک اور تنگ گلی میں مڑی اور پھر ایک درواز سے سے گزر کر زیخ چڑ ھے
گل۔ دوسری منزل پروہی دبلی تبلی عورت نظر آئی جس نے زری کو شھے پر آگر نا تیک کے
گل ۔ دوسری منزل پروہی دبلی تبلی عورت نظر آئی جس نے زری کے کو شھے پر آگر نا تیک کے
کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے انگل سے ایک طرف اشارہ کیا۔ دونوں کانشیلوں کو میں گلی

میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اب میرے ساتھ صرف بلال شاہ تھا۔ ہم زری بائی کے ساتھ آیک تاریک برآ مدے میں پنچے۔ یہاں ایک روش کھڑ کی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز آر بی تھی۔ایک آواز میں فورا پہچان گیا۔ بیاس شہدے جمالے کی آواز تھی۔ میں نے کھڑکی کی درز سے جھانکا۔اندر کا منظرمیری توقع سے ملتا جلتا تھا۔ایک لڑکی جو یقیناً صفیہ ہی تھی۔ ڈری سہی ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا لباس چیک دارتھا، رخساروں پر غازہ اور ہونوں پر گہری لپ اسٹک تھی۔ لگنا تھا جمالا اسے خاص طور پر تیار کرا کے لایا ہے۔ اس کے ساتھ جمالا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پہلے سے کچھ موٹا ہو گیا تھا۔ شلوار فیص پراس نے بند گلے کا سویٹر یہن رکھا تھا۔ انگلیوں میں سگریٹ تھا۔ اس کے ساتھ سردار پور کا ایک واہیات سا آ دمی اور تھا۔سامنے والےصوفے بر کرخت شکل والی ایک مونی سی عورت بیٹھی تھی۔ غالباً یہی مشتری بائی تھی۔اس کے ساتھ دوغنڈے براجمان تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم ذرادیر سے پہنچے میں۔"معاملہ" طے ہو چکام ہے۔اب جمال صاحب کا چل چلاؤ ہے، وہ صفیہ سے کہدرہا

" بھئ میں نے تم سے کہا ہے یہ اپنے لوگ ہیں، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔ میں برسوں تک پیشی بھگت کرلا ہور سے واپس آ جاؤں گا۔''

صفیہ نے منمنا کرکہا۔'' مجھے ۔۔۔۔ مجھے ڈرلگ رہا ہے جمالے۔تم تو کہتے تھے کہ میں مهمیں ساتھ لے کر حاوٰل گا۔''

جمالاصفيه كو ہاتھ سے پکڑ كرايك طرف لے كيا اور سركوشيوں ميں پچھ سمجھانے لگا۔صفيہ خاموثی سے سر جھکائے من رہی تھی۔ اس کے ملین چبرے پر اندیثوں کے سائے تھے۔

جمالے نے جیب سے کچھرو بے نکال کرصفیہ کوتھائے ، پھرمشتری بائی سے بولا۔ " فھیک ہے چا چی! میں نے مجھا دیا ہے اسے ۔اب میں چلتا ہوں، پرسوں ملاقات

سب کورب را کھا کہہ کروہ دروازے کی طرف بڑھا۔اس وقت میں نے دروازہ کھولا اورمیراایک بھرپور مکہ جمالے کے منہ پر پڑا۔ وہ اس حملے کے لئے ہرگز تیار نہیں تھا۔الٹ کر كمرے كے وسط ميں جاگرا۔ ايك ساتھ كئي چينيں كمرے ميں گوجيں۔ ميرى وردى وكي كر

جمالے کے ساتھی نے کھڑی ہے کودکر بھا گنا جا ہا تو مشتری بائی نے لیک کراہے جن جھیا مار لیا۔ ظاہر ہے مشتری بائی کوسب کچھ معلوم تھا اور وہ جمالے سے صرف ڈرامہ کررہی تھی۔ جمالا

میرا مکہ کھا کرایک کمھے کے لئے تو بھونچکا رہ گیا پھراس نے تڑپ کرفیص کے پنچے ہے کوئی

ف بحرار انتخر نکال لیا اور مجھ پر جھیٹا۔ میں نے پینتر ابدل کراس کا پہلا وار بچایا۔اس سے سلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میری ٹا نگ اس کے سینے پر پڑی اور وہ لڑ کھڑ اکر کئی فٹ چیھیے ہٹ

عُمیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بلال شاہ نے یاعلیٰ کا نعرہ لگایا اور اسے بیچھے سے بازوؤں میں جکڑ کر ہوا میں اُٹھایا اور دھڑام سے ایک تیائی پر بھینک دیا۔ شیشے کی تیائی چکنا پُو رہوگئ اور خخر 🛮 جمالے کے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر جمالے کواپنے نیچے لے لیا اور بے بس

كرديا \_صفيه ياڭلول كى طرح چيخ ربى تھى اورچيخى جاربى تھى -

☆=====☆=====☆

جمالا گرفتار ہوا۔ لی پی صفیہ کواس کے باب عبدالکر یم کے گھر پہنجا دیا گیا۔ جمالے کے کئے علاقے کے کئی معتبر افراد کی سفارشیں آئیں لیکن میں نے اس سے کوئی رعایت نہیں گی۔ 🏳

جمالے کی گرفتاری کے بعد چوہدری شیرعلی کی گرفتاری بھی ضروری ہوجاتی تھی۔اس نے بھی تو 🕝 نوراں کواغوا کیا تھا۔ شیرعلی اس بات کو سجھتا تھااس لئے وہ دائیں بائیں ہوگیا۔ شایدامرتسر چلا میا تھا۔ کوشش کے باوجود میں اس کا کھوج نہ لگا سکا۔ دوسری طرف فیقا کا بھی ابھی کوئی پیتہ

نہیں تھا۔اے شیرعلی کی حویلی سے زخمی حالت میں غائب ہوئے اب کوئی ڈیڑھ مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ پیتنہیں وہ کس چکر میں پڑ گیا تھا.....زندہ بھی تھا یانہیں۔سوینے کی بات تھی کہوہ کہاں گیا۔وہ نوراں سے محبت کرتا تھالکین حویلی ہے نکل کر وہ نوراں کی طرف بھی نہیں آیا

تھا۔ نہ ہی اس نے اپنے رقیب جمالے تک چہنچنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکد صفیہ کواغوا کرنے ہے پہلے جمالا پندرہ ہیں روز گاؤں میں ہی رہاتھا۔

مجھے ایک اور خطرہ بھی محسوس ہور ہا تھا۔ بیخطرہ چو ہدری شیرعلی کی طرف سے تھا۔میری چھٹی جس بار بارخبردار کررہی تھی کہ شیر علی فیقا کی بہن کے اغوا کا بدلہ ضرور لے گا۔وہ بظاہر تق پُرسکون نظرآ تا تھالیکن میں جانتا تھاوہ اندر ہی اندر پُری طرح اُبل رہا ہے۔ یتمن کومعاف کرنا جھڑالوچوہدریوں کی فطرت میں نہیں ہوتا۔ وہ حریف کے ہروار کا بورا بورا حساب رکھتے ہیں

اوراس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ بچھے خدشہ تھا کہ نمبر داروں کا ایک آ دھ بندہ قبل ہوجائے گایا ان کی کوئی عورت اُٹھالی جائے گی۔ کہنے کوتو صفیہ واپس آئی تھی مگر اس کا آنا نہ آنا ایک برابر تھا۔ ّ وہ ایک کچلا مسلا چھول بن چکی تھی ۔اس کے رنگ اُڑ چکے تھے اور خوشبو بکھر چکی تھی اور بیسب کچھ شیر علی کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ شیر علی نے نورال کواغوا کیا تھا۔ ظاہر ہے شیر علی بھی یہ باہ جانتا ہوگا۔اس کی اندھی غیرت ضروراس کے اندرطوفان اُٹھاتی ہوگی۔

پھر ایک روز وہی ہوا جس کا خطرہ تھا.....نمبردار جمالے کا دوسرا ریمانڈ بھی ختم ہو چکا

تیرے ساتھ کیا کچھنہیں کیا۔ تیری زندگی ہر باد کرکے رکھ دی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دو
سال میں چھوٹ جائے گا۔ تُو تو ساری عمر روتی رہے گی نا .....اس سے بدلہ لے، اس کو کہیں
مند دکھانے جوگانہ چھوڑ .....'' وہ ہڑی دیرتک مجھے سمجھا تار ہااورا پنے ڈھب پرلانے کی کوشش
کرتار ہا۔ مجبوراً میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے گئی۔الیانہ کرتی تو اور کرتی بھی کیا .....'
میں نے یو چھا۔''تو پھراب کیا طے ہوا ہے؟''

سکول کے اندر ہی سے زینو کو اُٹھا کریا ہے ہوش کرکے لے جائیں گے۔ مجھے بھی ایک دو تھیٹر مار دیئے جائیں گے تا کہ مجھ پر کوئی الزام نہ آسکے۔ ہمیں ڈرا دھمکا کرکسی کمرے کے اندر بند کر دیا جائے گا۔''

اردیاجائے 6-یہ اطلاعات میرے لئے نہایت سننی خیر تھیں۔ شیرعلی نے وہی کیا تھا جواس جیسے اکھڑا مزاج زمیندار کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے صفیہ سے کہا۔ ''بی بی! وہ بد بخت تھے پھنسانے کیا مزاج زمیندار کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے صفیہ سے کہا۔ ''

کوشش کررہا ہے۔ بہت کمزورمنصوبہ بنایا ہے اس نے۔اگر وہ لڑکی اس منصوبے کے مطابق اغوا ہوتی ہے تو پولیس کا دھیان تمہاری طرف جاتے زیادہ در نہیں گگے گی۔ایک کوژھ منظر میں میں خیر نیست میں اس میں ترین نیاز دیستان کی جانے کی کواغوا

تھانیدار بھی فورا یہ نتیجہ نکال لے گا کہتم نے اپنا بدلہ لیتے ہوئے جمالے کی بھائجی کو اغوا کرایا ہے۔'' صفیہ نے آنسو پو نچھتے ہوئے کہا۔''انسپٹر صاحب! میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں .....ویسے خدا گواہ ہے آگر یہ بات نہ بھی ہوتی تو میں جمالے کی بے گناہ بھانجی کوان میں میں میں نہ بین ''

درندوں کا شکار نہ ہونے دیتے۔'' میں نے کہا۔''صفیہ! میں قانون کی مدد کرنے پرتمہاراشکر بیادا کرتا ہوں۔تم ایک الچھے ماں باپ کی بیٹی ہواورا کی اچھی عورت ہو .....شاباش۔''صفیہ کے پرانے زخم تازہ ہو گئے اور وہ بچکیوں سے رونے لگی۔ تھا۔ میں اسے جیل بھیجنے کے لئے امرتسر گیا۔ میرے ساتھ دو ہیڈ کانشیبل بھی تھے۔ اپنے کام سے فارغ ہوکر میں عبدائنر ہم کے گھر کی طرف چلا گیا۔ جمالے کے خلاف چالان تیار کرنے کے لئے مغوبیرصفیہ کے بچھ بیانوں کی ضرورت تھی۔وہ مجھے گھر ہی میں مل گئی۔ مجھے دیکھ کراس کے چہرے پر عجیب بے چینی ہی جھکنے گئی۔اس کا باپ اسے میرے پاس بٹھا کرخود باہر نکل گیا۔صفیہ اب مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ کہنے گئی۔

''انکیٹر صاحب! اللہ کا شکر ہے آپ خود ہی آئے۔ میں تو صبح سے سوچ سوچ کر پریثان ہورہی تھی کہ آپ سے کیسے رابطہ کروں؟''

" کیول خیریت؟"

'' خیریت نہیں ہے جی۔' وہ ہراساں لیجے میں بولی۔''کل چو ہدری شیرعلی ہمارے گھر آیا تھا۔اس وقت گھر میں میرےاور مال کےعلاوہ اور کوئی نہیں تھا۔وہ کوئی گھنٹہ بھریہاں رہا ہے۔''

صفیہ کی بات نے جمجھے حیران کردیا۔ بچھلے کئی روز سے شیرعلی کا احد پہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا عبدالکریم کے گھر آنا کیامعنی رکھتا تھا۔صفیہ نے کہا۔"اس کے اراد سے بڑے خطرناک ہیں جی۔''

میرے ذہن میں خدشوں اور وسوسوں کی اَن گنت گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہاں میں آپ کو سیہ تا دوں کہ صفیہ اغوا ہونے سے پہلے ایک جہانیاں ماڈل نامی سکول میں استانی تھی۔ مگر جب ایک ماہ بعد وہ واپس آئی تو سکول والوں نے ملازمت سے فارغ کردیا۔ اب بیچاری کو بردی مشکل سے ایک دوسرے سکول میں کم تخواہ پرنوکری ملی تھی۔ اسے بینوکری ولانے میں میری کوشش کو بھی تھوڑ ا بہت دخل تھا۔ سمفیہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے پریشان کہتے میں کہا۔

''انسپکڑ صاحب! چو ہدری شیرعلی، اس.....جمالے کی بھانجی کواغوا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سکول میں پڑھتی ہے جہاں میں اب ملازم ہوئی ہوں۔''

میں نے حیرانی ہے کہا۔ '' جمہیں کیے معلوم ہوا؟'' '' مجھے یہ سب کچھ شیرعلی نے بتایا ہے جی کل مجھ سے کہنے لگا صفیہ! تجھے اپنی بعِز تی

کابدلہ لینے کا بڑا اچھاموقع ملاہے۔ جمالے کی تلی بھائجی تیرے ہی سکول میں پڑھتی ہے تو کسی طرح اسے ہمارے ہتھے چڑھا دے، پھر ہم جانیں اور ہمارا کام۔ میں توبہ توبہ کرنے گئی۔وہ کہنے لگا۔'' یہ کام تو ہونا ہی ہے تو نہ کرے گی تو ہم خود کرلیں گے۔ ذرا سوچ جمالے نے

Scanned By Wagar Azeem Pakistaningin

کے۔ بلد یو نگھ نے صفیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔''اسے کیا ہوا ہے؟'' مایک استانی نے روتے ہوئے کہا۔'' یہ زینو کو بچانے کے لئے ان بدمعاشوں کے سامنے آئی تھی۔انہوں نے اس پر کولیوں کی بوچھاڑ کردی۔''

سات کی در ایس آئی فرزندعلی ہے کہا۔'' فرزند! تم اسے سپتال پہنچاؤ۔ہم ان کا پیچھا میں نے اےالیں آئی فرزندعلی ہے کہا۔'' کرتے ہیں،چلوجلدی کرو۔''

رئے ہیں، پیوجلدی رو۔ فرزندعلی، صغیہ کی طرف بڑھا۔ میں انسکٹر بلد یوسکھ کے ساتھ بھا گیا ہوا جیپ تک آگیا۔ ڈیدائیورکواس کی سیٹ سے ہٹا کر میں نے خود اسٹیرنگ سنجال لیا۔ راہ کیروں نے

آئیں۔ ڈیدائیورکواس کی سیٹ سے ہٹا کریس نے مود اسپریک سیس سے در اس پروٹ ہے۔ مجرموں کے ساتھی کو مار مار کر بے ہوش کردیا تھا ور نہ وہ اس وقت ہمارے لئے مفید ثابت ہوسکیا تھا۔ بہر حال پھم اندازے سے شال کی جانب روانہ ہوئے۔ تنگ بازار سے نکلتے ہی 8

میری آنھوں کے سامنے جیسے خون سا کھیلا ہوا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے عز توں کے جنازے نکل رہے تھے اور میں بے بس تھا۔ ہر دفعہ چند لمحوں یا چند منٹوں کے فرق سے مجرم میرے ہاتھ سے نکل جاتے تھے۔ ہر دفعہ کوئی مظلوم لڑکی قانون کے محافظ کی راہ تکتے تکتے اپنی

میرے ہاتھ سے من جائے ہے۔ ہر رفعہ رس سے اس ماہ اور انسان ہار جاتا تھا۔۔۔۔آئ دوشیز گی ہے محروم ہوجاتی تھی۔ ہر دفعہ شیطان جیت جاتا تھا اور انسان ہار جاتا تھا۔۔۔۔آئ میں ایپانہیں ہونے دول گا۔ آج ایپانہیں ہوگا۔ میں نے پورے عزم کے ساتھ سوچا۔ آئ

یں ایک میں اور سے مرون کی آج کوئی اپنے الہرین کے غرور سے محروم نہیں ہوگی۔ آج کسی کسی لڑکی کی نگاہ نہیں مرجمائے گا۔ میں نے اسٹیئر نگ مضبوطی سے تھاما اور بے پناہ رفتار کی شوخیوں کا پھول نہیں مرجمائے گا۔ میں نے اسٹیئر نگ مضبوطی سے تھاما اور بے پناہ رفتار

رہنمائی بھی کررہے تھے۔آخر الکونڈ اگراؤنڈ کے قرب و جوار میں ہم نے چوہری شیرعلی کی استہائی بھی کررہے تھے۔آخر الکونڈ اگراؤنڈ کی طرف اُڑا جار ہاتھا۔ہمارا درمیانی فاصلہ جی کو جالیا۔وہ طوفانی رفتارہے مضافاتی علاقے کی طرف اُڑا جار ہاتھا۔ہمارا درمیانی فاصلہ کوئی ڈیز ھسوگز تھا۔ سے فاصلہ سے کوئی ڈیز ھسوگز تھا۔ سے جند ہی منٹوں قیس

کوئی ڈیڑھ سوکز تھا۔ اتنے فاصلے سے تون چلانا سون اور سرہ ک ک کہ استان کوئی ڈیڑھ سوکز تھا۔ اتنے فاصلے سے تون چلائ دونوں جیبیں آ گے پیچھے بھاگتی ہائی وے پر پہنچ گیئیں میصاف اندازہ ہور ہاتھا کہ شیرعلی کواپنے تعاقب کا پہتہ چل گیا ہے۔ اس کی جیپ کی رفتار انتہا درجے کو پہنچ گئی تھی۔ جیپ چلتے ہوئے

تعاقب کا پیتہ پس کیا ہے۔ اس فی سبیب فار مارا ہو راب رف و سام ہوں۔ گری طرح لہرار ہی تھی اور یوں لگتا تھا کہ انجھی اُلٹ جائے گی۔ ''جےرام جی'' کی طرف جانے والی سڑک پرکوئی چیمیل چلنے کے بعد آ گے والی جیم ''جےرام جی'' کی طرف جانے والی سڑک پرکوئی چیمیل چلنے کے بعد آ گے والی جیم بدھ کے روز دو پہر کے وقت میں نے امرتسر کے مقامی تھانے میں انسپائر بلد ہو سکے ساتھ ایک میننگ میں شریک ہوئے۔
ہم نے ملزموں کو رینے ہاتھوں پکڑنے کا تفصیل منصوبہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھا کہ زینوسمیت تمام لڑکیوں اورصغیہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پنچے۔ ہماری حکمت عمل ایسی محقی کہ ملزموں کو سکول کے احاطے میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملنا تھا ..... بہر حال اس منصوبے پر عمل درآمہ کی نوبت نہیں آئی اور ایک ایسا واقعہ ہوگیا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں منصوبے پر عمل درآمہ کی نوبت نہیں آئی اور ایک ایسا واقعہ ہوگیا جو کسی کے گمان میں بھی نہیں تفا۔ انسپائر بلد یو کو اپنے ٹیلی فون سیٹ پر ایک حوالد ارکی گھرائی ہوئی آواز سائی دی۔ ان نے دیہائی بنایا کہ ایک جیپ میں سوار چند سلح افر اوگر زبائی سکول کی طرف گئے ہیں۔ انہوں نے دیہائی بنایا کہ ایک جیپ سواروں کے اداد کے گھیک نہیں اور غالباً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل آنا تھا۔ آخر میں حوالد ارنے کہا کہ اداد کے گھیک نہیں اور غالباً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل آنا تھا۔ آخر میں حوالد ارنی کہا کہ اداد کے گھیک نہیں اور غالباً یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کل آنا تھا۔ آخر میں حوالد ارکی ہوئی اسلاع میں کہا گھا ہوگئے۔ پہلا خیال میر نے دہن میں یہی آیا کہ چو ہدری شیر علی کو صفیہ کی مخری کا علم ہوگیا ہو گئے۔ پہلا خیال میر نے دہن میں یہی آیا کہ چو ہدری شیر علی کو صفیہ کی مخری کاعلم ہوگیا ہو اور اس نے اپنا پر دگرام بدل کرایک دن پہلے ہی کھڑاک

علی کوصفیہ کی مخبری کاعلم ہوگیا ہے اور اس نے اپنا پروگرام بدل کر ایک دن پہلے ہی کھڑاک
کردیا ہے۔ بعداز ال میرایدا ندازہ سوفیصد درست ثابت ہوا۔
ہم میٹنگ چھوڑ کر بھا گتے ہوئے باہر آئے اور جیپ میں سوار ہوکر موقعہ واردات کی
طرف کیکے۔ بھری پُری سڑکوں پر جیپ چ چراتی ہوئی حسین پور پینچی اور وہاں سے نہر کے
ساتھ ساتھ انجمن یارک کی طرف نعل گئی۔ آخر ہم گراز سکول کے سامنے پہنچے۔ یہاں گھسان

کارَن پڑا ہوا تھا۔ جیپ کے بریک چرچ اے اور وہ ایک جھکے سے رکی۔ میرے سامنے تین گز کے فاصلے پر پانچ چھ آدمی ایک غنڈہ ٹائپ شخص کو لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے۔ چند آدمی ساتھ والے بازار کی طرف لیک رہے تھے اور اشارے کر کر کے چلا رہے تھے۔ " پکڑو ۔۔۔۔۔۔ پوٹرہ سکول کی قریباً تمام لڑکیاں اور استانیاں وغیرہ سکول سے نکل کر مختلف دکانوں کے تمروں پر سہی ہوئی کھڑی تھیں۔ اس وقت میری نگاہ سکول کے بھائک سے گزرکرا حاطے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا دو تین آدمی صفیہ کوڈیڈا ڈولی کرکے بھائک سے گزرکرا حاطے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا دو تین آدمی صفیہ کوڈیڈا ڈولی کرکے

باہر بھائے آرہے ہیں۔ صغیہ کی آئکھیں بند تھیں اور ٹانگوں اور پیٹ سے لگا تارخون بہدر ہا تھا۔ میں بھاگ کراس کے پاس گیا۔ اسے ربوالور کی کم از کم تین گولیاں لگی تھیں۔اس کی

زندگی خطرے میں تھی۔سکول کی موٹی عینک والی ہیڈمسٹریس نے چلاتے ہوئے کہا۔''انسپکڑ! وہ بدمعاش ایک لڑکی کو اُٹھا کر لے مجتے ہیں جلدی ان کا پیچھا کرو۔وہ زیادہ دورنہیں مجتے ہوں

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

کے رائے کی طرف مرگئی۔اس رائے کی دونوں طرف گندم کے کھیت تھے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں کہیں کہیں کھیت میں کام کرنے والے مزدور حیرت سے کھڑے دونوں گاڑیوں کی دوڑ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے۔شیرعلی کی جیپ کچے رائے پرنٹ نٹ بھر اچھلتی ہوئی ایک بلند حجت والی پختہ قدارت کے سامنے رکی۔ یہ کوئی زیر تعمیر کارخانہ تھا۔ جاروں طرف لوہے کی زنگ آلود حادر س اور گارڈروغیرہ بگھرے ہوئے تھے۔کوئی آ دمی نظرنہیں آرہا تھا۔ شیرعلی کی جیب کی اُڑ آئی ہوئی دھول آئی زیادہ تھی کہ ہمیں کچھنظر نہیں آیا اور ہماری جیپ کا اگلا بہیدایک سیکے کھیت میں چلا گیا۔ ہم چھلانگیں لگا کر جیپ سے اُترے اور گر دوغبار میں راستہ بناتے ہوئے آگلی جیپ کی طرف بھاگے۔شیرعلی اس وقت تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر

"شیر علی!" میں نے عمارت کے سامنے پہنچ کراہے للکارا۔میری آواز خالی عمارت کے اندر دور تک گونج گئی۔میری آواز کے جواب میں چند کمیے خاموثی رہی پھرعمارت کی بالا کی کھڑ کیوں سے تڑا تڑ کی فائر نگ ہونے گئی۔ یہ ہوائی فائر نگ تھی تا ہم اس سے صاف طور پر اندازہ ہوتا تھا کہ اندر کم وبیش میں آدمی موجود ہیں۔ شاید ہمیں یہی بتانے کے لئے فائرنگ کی می میرا پاره ساتوی آسان کو چھو گیا۔ اس حرام زادے چوہدری کا خیال تھا کہ غنڈوں كى زياده تعداد دېكھ كرشايد ميں واپس چلا جاؤں گا يا كان لپيٹ كر پيچھے ہٹ جاؤں گا اوراس شہدے کونوعمرائری کی عزت سے کھیلنے کی مہلت دے دول گا۔ یہ کیسے ہوسکتا تھا۔ یہ چوہدری اساعیل کا کنوان نہیں تھااور نہ ہی ہیہ بدنصیب لڑکی صفیہ تھی، جو بند کو تھے میں چلاتی رہی تھی اور مسلح شیطان باہر فائرنگ کرتے رہے تھے۔ آج کھیل کا نقشہ مختلف تھا۔ میں فیصلہ کرچکا تھا کہ کچے بھی ہوجائے چوہدری شیرعلی کو اپنے ارادے پورے نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے

اطمینان سے اپنار بوالور نکالا اور بلند آواز سے کہا۔ ''شیرعلی! میں تمہیں صرف دومنٹ کی مہلت دیتا ہوں اینے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ اُٹھا کر باہرنکل آؤ۔اس کے بعد تمام نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ "میری آواز جذبات کی شدت سے بدلی ہوئی تھی جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میاروں طرف گہری خاموثی طاری ہوگئی۔میرے ساتھی جیپ کی اوٹ میں پناہ لے بھے تھے لیکن میں کنی آڑے بغیر کھڑا تھا۔ دومنٹ پورے ہو گئے تو میں نے رایوالور مضبوطی سے تھاما اور کارروائی کے لئے تیار ہوگیا۔ پولیس مقابلہ کرنایا پولیس پر گولی چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھاا گرمیں

آ نا فا نا عمارت کی طرف دوڑ لگا دول تو شیرعلی اوراس کے ساتھیوں کے سوچتے ہوجتے لوہے

کی بڑی بڑی جا دروں کی اوٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ وہاں سے عمارت میں داخل ہونا نہایت آسان تھا۔ عمارت میں داخل ہوکر کیا کرنا تھا، یہ بعد میں سوچنے کی بات تھی۔ میں اپنی جگہ

ہے حرکت کرنے کے لئے پُرتول ہی رہاتھا کہ اعاکف ایک جانب سے دو تین تا نگے سر پٹ

بھا گتے نظرآئے۔ بیچھوٹے چھوٹے تا نکے عام طور پرتا نگہدوڑ کے لئے استعال کئے جاتے ہیں اوران برمشکل ہے دو تین آ دمی بیٹھ سکتے ہیں لیکن اس وفت ہرتا نگے ہے یائج یائج افراد

چمٹے ہوئے تھے۔ تامگوں کے چیچے سلح آدمیوں سے لدے ہوئے دور پڑھے بھی تھے۔ یہ سب لوگ بڑھکیں اور للکارے مارتے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ایک کمھے میں سمجھ گیا

کہ بینمبردارشاہ دین کے آ دمی ہیں۔جلد ہی مجھے شاہ دین بھی نظر آگیا۔ دور سے اس کا گنجا سر دھوپ میں جبک رہاتھا۔اس کے ہاتھ میں دونالی رائفل تھی جسے وہ بار بار ہوا میں لہرا رہا تھا۔

وہ آگ جو کئی ماہ سے سلگ رہی تھی آج ایک دم بھڑک کر شعلہ ہو گئی تھی ۔ بندوقیں نکل آئی تھیں اور ڈانگوں پر ہر چھیاں چڑھ گئی تھیں۔اب کچھ ہی کموں میں یہاں اچھا خاصارن پڑنے والا

تھا۔ دونوں یارٹیوں نے ایک دوسرے میں اپنے جاسوں چھوڑ رکھے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ نمبردار شاہ دین کواپنی دوہتی (لڑکی کیاڑکی) کے اغوا کی خبرمل چکی ہے اور اب وہ سرتایا قہر بن

کر چوہدری شرعلی برآن پڑا ہے۔ ہم کل پانچ آ دی تھے۔تصادم رو کنے کی ہماری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوسکتی تھی بلکہ الٹا اس کوشش میں ہمیں نقصان ہوسکتا تھا۔ میں نے بلد یوسکھ کو اشارہ کیا کہوہ واپس تھانے جائے اور بندے لے کرآئے۔ ابھی بلد یوسنگھ نے عملے کو بٹھا کر

جیب موڑی ہی تھی کہ دونوں پارٹیوں میں فائرنگ ہونے گی۔ بیموقع میرے لئے غنیمت تھا۔ میں جھک کر بھاگا اور مختلف چیزوں کی اوٹ لیتا ہوا عمارت میں داخل ہو گیا۔ ایک جگہ سیرهیاں نظر آئیں۔ میں پھلانگیا ہوااو پر پہنچ گیا۔ سامنے ایک پہلوان نمانخص چیک دار لائھی

لئے کھڑا تھا۔ایک کمجے کے لئے وہشش و پنج میں پڑا گیا کہ میرامقابلہ کرے یا بھاگ نکلے۔ پھراس نے مقابلہ کرنے کی تھان لی۔ بے انہا پھرتی سے اس نے میرے ریوالور پر انتھی کا واركيا\_اگر ميں ايك سينڈ كى غفلت كرتا تو ريوالورميرے ہاتھ سے نكل جاتا يا ہاتھ كى ايك

آ دھ بڑی ٹوٹ جاتی۔ میں نے لیک کر پہلوان کے سینے پرٹا تگ ماہی۔ وہ ڈ گمگا کر دیوار ہے جالگا۔ دیوار سے لگتے ہی وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کرآ گے آیا اور میرے سرکونشانہ بنانا عابا۔اس مرتبہ میں نیچے جھک کرایک قدم اس کی طرف کھسک گیا۔اس کی لائھی سیرھیوں کی ریلنگ سے نگرائی اور وہ میرے او پر ہے ہو کرسٹر ھیوں میں گرااور قلابازیاں کھاتا تجل منزل پر پہنچ گیا۔ باہر ہونے والی فائز نگ میں تیزی آگئی تھی۔میرے عین سامنے لوہے کا ایک زنگ

آلود دروازہ دھڑ دھڑ نئے رہا تھا۔اس کے ساتھ ہی تھٹی تھٹی نسوانی چینیں سنائی و بے رہی تھیں۔ میں نے جلدی ہے آگے بڑھ کر درواز ہے کی کنڈی کھول دی۔ میر بے سامنے زینو کھڑی تھی۔ سکول کی وردی میں وہ اپنی عمر ہے تین چارسال بڑی نظر آتی تھی۔شکل بھی پُری نہیں تھی۔اس کے ہاتھ پشت پر ایک پگڑی سے بند ھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پاؤں سے دروازہ کھٹکھٹاتی رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ کرمیر بے ساتھ آگی۔

''تھانیدار جی!انہوں نے میری استانی کو مار دیا ہے۔اسے پستول سے گولیاں مار دی ہیں۔'' دہ روتے ہوئے بولی۔

میں نے کہا۔ ''تمہاری استانی ہیتال میں ہے سب ٹھیک ہوجائے گا۔ چلوآؤ میر ہے ساتھ۔'' میں نے اس کے ہاتھ کھول دیئے اور وہ میر ہے پیچھے بھائتی ہوئی عمارت کی بچلی بانب سے باہر نکل آئی۔ فائرنگ جاری تھی۔ وقفے وقفے سے لاکارے اور غلیظ گالیاں بھی سائی دے رہی تھیں۔ ہم گندم اور جری کے کھیتوں میں بھا گئے زیرِ تھیں عمارت سے کوئی سوگر دور نکل آئے۔ میں نے دیکھا عمارت کے سامنے اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پاس چھ سات آدی تھی گھا ہیں۔ لاٹھیاں زور وشور سے چل رہی تھیں اور چھریوں کی چک بھی نظر آر ہی تھی۔ کھیتوں میں لوگ دور دور کھڑ ہے یہ تماشد دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیرای طرح گزری اور پھر دور سے پولیس کی گاڑیوں کا شور سائی دینے لگا۔ بلد یو عگھ تر بی تھانے سے مدد لے کر پہنچ کھی دور لے کر پہنچ کھی ایک طرف بولیا کی جماری نفری کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دونوں پارٹیوں نے فائرنگ روک چکا تھا۔ پولیس کی بھاری نفری کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دونوں پارٹیوں نے فائرنگ روک دی ۔ میں نے دیکھا ریڑ ھے اور تا نگے جرکت میں آئے اور آگے پیچھے ایک طرف بھاگ دی۔ نمبر دارشاہ دین کے کارند نے فرار ہور ہے تھے۔ پولیس ہوائی فائرنگ کرتی ہوئی زیر تھیر نارت میں تھس گئی۔

عمارت کے اندر سے صرف دوآ دمی گرفتار ہوسکے۔ باقی سب بھاگ نگلنے میں کامیاب ہوئے۔'' باقی سب بھاگ نگلنے میں کامیاب ہوئے۔'' باقی سب' سے میری مراد وہ افراد ہیں جوزندہ سے۔ اس خونی معر کے میں کم از کم چارآ دمی ہلاک اور پائج شدید زخمی ہو چکے سے۔ ہلاک ہونے والوں میں چوہدری شیر علی اور مخالف پارٹی کا نیک محمد شامل تھا۔ نیک محمد تمبر دارشاہ دین کا سگا بھتیجا تھا۔ شیر علی کے سر میں گولی گئی تھی۔ وہ اپنی تمام قانونی مہارت کے کولی گئی تھی۔ وہ اپنی تمام قانونی مہارت کے ساتھ دفعہ 302 کے تھا کونکہ وہ کھلی جگہ پر تھے۔ ان کے چارآ دمی زخمی اور تین موقعے پر ہلاک ہوگئے تھے۔

\$=====\$====\$

دونوں پارٹیوں میں ہونے والے تصادم کا ذکر اخباروں میں آیا۔ گی روز بیخونی لڑائی خاص و عام کی گفتگو کا موضوع بنی رہی۔ میں نے نمبر دارشاہ دین سمیت دونوں پارٹیوں کے دس بارہ افراد کو گرفتار کرلیا اور یوں بیہ معاملہ وقتی طور بر ٹھنڈا ہو گیا۔ صغیبہ سکول کے احاطے میں

وں بارہ اور و روار و بارو یوں میں ماہدوں دو پر ماہدو یک میں اس شدید زخمی ہوئی تھی۔ تین روز گزرنے کے باد جود ہپتال میں اس کی حالت خطرے سے باہر منبعہ تھے۔ یاں جا معربت اور معالمہ وی دونہ سے کی مرافج کا کہ بار تی میں اس

نہیں تھی۔ جمالا جیل میں تھا۔اے معلوم ہوا کہ صغیہ اس کی بھا بخی کو بچاتے ہوئے اپنی جان پرکھیل گئی ہے تو وہ دھاڑیں مار مار کررودیا۔ جولوگ اس سے ملنے گئے تھے ان میں سے ایک

نے بچھے بتایا کہ وہ اپنے کئے پر بہت پچھتار ہاہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ بہت گناہ گار ہے۔ چوتھے پانچویں روز میں کیس کے سلسلے میں اس سے ملنے جیل گیا تو اس نے مجھ سے کہا۔

" نوازخان صاحب! میں اس لڑکی کا گناہ گار ہوں۔ میں نے اس سے بہت زیادتی کی ہے۔ میں انتقام میں اندھا ہوگیا تھا۔ میں آپ کے سامنے خدا کو حاضر ناظر جان کو وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی سزا کا منے کے بعد اس سے معانی انگوں گا اور اگر اس نے جھے تبول کیا تو اس سے شادی کروں گا۔ اسے حویلی کی بہو بناؤں گا۔'

عزت کا قاس ما چربی وہ اس کا بھلا جا ہی ی۔

کوئی ڈھائی مہینے پہلے نورال کے اغوا سے جو کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ اب ختم ہو چکی تھی۔شید شرعلی مرچکا تھا۔شاہ دین اوراس کا بیٹا جمالا جیل میں تھے۔ صغیہ بھی مرگئی تھی اور سردار پورگاؤں کا باغیرت جھلا سدو بھی ہے۔ ایک کرداراییا تھا جس کے بارے میں کچھ پہنہیں تھا کہوہ زندوں میں ہے یامُر دوں میں۔اگر زندوں میں ہے تو کہاں ہے اوراگر مُر دوں میں ہے تو کہاں ہے اوراگر مُر دوں میں اگر زندوں میں میرے تو کہاں ہے اوراگر مُر دوں میں کہیں جھلک نہیں دکھائی تھی۔ قریبی دیہات میں میرے مجرمسلسل اس کی تلاش میں تھے۔ کہیں جھلک نہیں دکھائی تھی۔ قریبی دیہات میں میرے مجرمسلسل اس کی تلاش میں تھے۔ ایک امکان میر بھی تھا کہ وہ کی وقت زری بائی سے رابطہ قائم کرے۔ زری بائی سے اس کا خاص تعلق تھا۔ یہ وہ کو دوراں کی جدائی میں نیم یا گل ہور ہا تھا تو زری بائی نے ہی خاص تعلق تھا۔ یہلے بھی جب وہ نوراں کی جدائی میں نیم یا گل ہور ہا تھا تو زری بائی نے ہی

ا ہے سہارا دیا تھا اور اس کے دل ہے عورت کی نفرت ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے

تھانے میں پہنچ کرفیقا دھاڑیں مار مار کررونے لگا۔اس کی حالت نیم دیوانوں کی می ہورئی تھا۔ دونوراں کو ہے وفا، بدکردار، بے حیا کے طعنے دے رہا تھا اور ہمارے سامنے علی الاعلان کہدر ہاتھا کہ وہ نوراں کا ساتھا کہ وہ نوراں کا علان کہدر ہاتھا کہ وہ نوراں کا علان کہدر ہاتھا کہ وہ نوراں کا علانے کہدہ نوراں کا علانے کہدر ہاتھا کہ وہ نوران کا علانے کہدہ نوران کا علانے کہدر ہاتھا کہ وہ نوران کے تعلیم نورانے کی میں میں کے تعلیم نوران کی باتوں سے خلاج کی میں کے تعلیم نوران کی کہدر ہاتھا کہ وہ نوران کی کہدر ہاتھا کہ وہ نوران کی کہدر ہاتھا کہ وہ نوران کی باتوں سے خلاج کی کہدر ہاتھا کہ دوران کی باتوں سے نوران کی باتوں کے تعلیم نوران کی باتوں کے تعلیم کی باتوں سے نوران کی باتوں کے تعلیم کی باتوں کی باتوں کے تعلیم کی باتوں کے تعلیم کی باتوں کے تعلیم کی باتوں ک

سے بدظن ہے۔ میں نے اسے ڈرادھ کا کراور پیار محبت سے بمشکل قابو کیا۔کوئی ایک ڈیڑھ کے سختے بعد وہ قدرے پُرسکون ہوا اور اس نے ڈھنگ سے بات کرنی شروع کی ....اہ

گاؤں کے حالات کا کچھٹلم نہیں تھا۔ یہ بھی پی نہیں تھا کہاس کی بہن صغیہ مرچکی ہے اور شیرعلی کی تقل ہوں کے حالات قتل ہو چکا ہے۔اپنے رقیب جمالے کی گرفتاری سے بھی وہ بے خبرتھا۔وہ اب تک کراچی میں تھا آج سویرے والی گاڑی ہے وہ لا ہور پہنچا تھا اور وہاں سے سیدھا گاؤں چلا آیا تھا۔اس

تھا ہی جو رہے وہ من مرم کے رہی ہیں۔ وہ نورال کو مار کر خود بھی مرجانا جا ہتا تھا۔ کے سینے میں رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ نورال کو مار کر خود بھی مرجانا جا ہتا تھا۔ دراصل وہ ابھی تک یہی مجھر ہاتھا کہ نورال نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ شادی سے چند

درا ان وہ اس کے گھر سے بھاگ گئی اور اپنے پرانے یار جمالے کے نکاح میں آنے کی
دن پہلے وہ اس کے گھر سے بھاگ گئی اور اپنے پرانے یار جمالے کے نکاح میں آنے کی

تیاری کرنے لگی۔ اسے بیہ معلوم نہیں تھا کہ نورال نے بیے کڑ دا تھونٹ صرف اس کی زندگی بچانے کے لئے پیا تھا۔ اس ڈر سے کہ کہیں وہ جمالے کے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ وہ خاموثی سے جمالے کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس نے زندگی میں صرف ایک بارپیار کیا تھا۔ صرف

سے جماعے سے ساتھ ہیں ای جہ اسے رسدن میں برت بیت بار ہیں ہے۔ رہے ایک باراس کے دل کی کلی تھلی تھی اور بیکلی کھلانے والا فیقا تھا۔ وہ پُری عورت نہیں تھی۔ وہ ایک عورت تھی۔ وہ ایک عورت تھی۔ مرف تھوڑی میں بردل تھی۔ وہ آج بھی بڑی خاموثی سے فیقا کا انتظار کر رہی

ہیں ورت کا۔ رت ورق ک بررگ کی در ہی کی دوشی ہیں وہ اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ سکے۔ میں نے مشکی۔ اس دن کا انتظار کررہی تھی جس کی روشی ہیں وہ اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ سکے۔ میں نے فیقا کو بڑی تنلی اور بڑی تنایا اور بڑایا

کہ دہ نورال کو کیا سجھتا ہے اور دہ کیا ہے۔

فیقا جو چند سیخنے پہلے نوراں کو آل کرنے پر آمادہ تھا۔ ایک دم ہی اس کی یاد میں ∜نسو بہانے لگا۔ لگتا تھا وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ عشق نے اسے ایسی پٹخنیاں دی تھیں کہ

بلال شاہ کے لفظوں میں دہ'' باؤنتر'' عمیا تھا۔ وہ اچا تک بی نوراں سے ملنے کے لئے بے چین ہوگیا۔ میں نے کہا۔'' حوصلہ رکھوجوان! ملاقا تیں بھی ہوجا کیں گی پہلے یہ بتاؤ۔اب تک

ہے ہیں. جواب میں اس نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ بیتھا کہ اس رات شیر علی کی حویلی سے نکل کر وہ سیدھا امرتسر پہنچا تھا۔ وہاں سے لا ہور اور لا ہور میو ہپتمال میں چندروز علاج کرانے کے زری بائی سے کہدرکھا تھا کہ اگر کسی وقت فیقا کا سراغ ملے تو وہ فوراً مجھے اطلاع دے۔اس کے علاوہ میں نے بلد ہوسنگھ سے کہدکرا کیہ مخبر بھی اس کے کوشھے پرلگوار کھا تھا۔ بلال شاہ ابھی تک اللہ وسائی کے گھر ہی رہ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ نوران ہر وقت چپ اور اداس رہتی ہے۔اس بدنھیب کو اوائی کے سوا اور ملا بھی کیا تھا۔ وہ ان ہزار وں عور توں میں سے ایک تھی جو سالہا سال سے مردوں کی وشمنی کا شکار ہوتی رہی ہیں۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ان سے براھ کرگناہ گاراورکوئی نہیں ہوتا۔

وہ عیدالفطر سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ چاندرات تھی۔ میں تھانے سے فارغ موکرایے گھر کی طرف جارہا تھا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک گیا۔ تھیس کی بکل مارے ایک محص بڑے پُر اسرارانداز میں میرے آگے آگے جارہا تھا۔ مجھے اس تھانے میں دو وهائی سال ہو میکے تصاور میں گاؤں کے تقریباً ہر فردی حیال بہجانے لگا تھا۔ میخص گاؤں کا نہیں لگنا تھا۔ کچھآ کے جاکر وہ نورال کے گھر والی تنگ کلی میں مڑ گیا۔ یہ چھوٹی س گلی آ گے جا کر بند ہو جاتی تھی۔میرا ماتھا تھنکا۔ میں وہیں گلی نے ناکے پررک کراس محف کودیکھنے لگا۔وہ الله وسائی کے دروازے کے سامنے رکا اور دستک دی۔ سی نے اندر سے دروازہ کھولا۔ وہ تحخص جلدی سے اندر چلا گیا اس کے اندر جانے کا انداز مشکوک تھا۔ غالبًا وہ درواز ہ کھو لئے والے کو دھکا دے کراندر گھسا تھا۔ ایک لمحے بعد مجھے گھر کے اندر سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔اب میرے لئے تماشائی بنیاممکن نہیں تھا۔ میں بھا گنا ہوا اللہ وسائی کے گھر میں داخل مو گیا۔ایک عجیب منظرمیری آنکھوں کے سامنے آیا۔ لاٹین کی روشنی میں بلال شاہ بکل والے تحخص سے لیٹا ہوا تھا۔ بکل والے نے نوراں کے بال مٹی میں جکڑ رکھے تھے اور وہ زورز ور سے چیخ رہی تھی۔اللہ وسائی ایک موٹی لکڑی سے بکل والے کو مارنے کی کوشش کررہی تھی۔ پھر مجھے معاملے کی اصل علینی کا احساس ہوا۔ اندر گھنے دالے مخص کے ہاتھ میں چیکیا ہوا خنجر تھا۔ غالبًا وہ نورال کونشانہ بنانا چا ہتا تھا۔ میں نے بلال شاہ کی مدد کرتے ہوئے ایک زوردار كمنتخروالے كے منه يرلگايا۔اس وقت ميں نے اس كى شكل ديلھى ۔ وہ فيقا تھا۔ميرا مكه كھاكر فیقا چکرایا توبلال شاہ نے اسے بازوؤں میں اُٹھا کر نیچے پٹننے کی کوشش کی۔اس نے اسے پنخ تو دیالیکن خود نیچ آگیا۔اس سے پہلے کہ فیقا کا تخبر بلال شاہ کے پیٹ میں اُتر کرا ہے "الله بخشے ' کردیتا میں نے فیقا کی کلائی پکڑلی اور باز ومروز کر خنجر نیچے گرا دیا ....اب وہ میری گرفت میں پُری طرح مچل رہا تھا اور نوراں کوشرمناک گالیاں دے رہا تھا۔تھوڑی ہی دیر

میں ہم سب نے مل کراہے ہے بس کردیا۔

وہ سیدھا ہر سرجہ بچ ھا۔ وہاں سے ماہ بور اور ماہ بی ہمار در میں کا مرد اور ماہ ہور سے میں ہمر در میں کا رہے ہے کا کی نکل کیا تھا۔ وہ نوران اور نوران کی دنیا سے بہت دور چلا جا تا چاہتا تھا....اس W

عورت کو بھول جانا جا ہتا تھا جس نے اس سے مال باپ، بہن بھائی ملازمت اور گھر سب بچھ جھڑا دیا تھالیکن دل پرکسی کا زور کب چلا ہے۔ فیقا بھی دن رات تزیبار ہااور پچھ بھول نہ سکا۔ آخراس نے اپنی اورنوراں کی زندگی کوختم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

تعلی عید کا پر سرے کمرے کی کھڑ کیوں سے باہر چا ندرات ڈھل چی تھی۔ چند گھنٹوں میں عید کا پُر سرت دن طلوع ہونے والا تھا۔ یہ عید سب کے لئے خوشیوں کا پیغام لا رہی تھی لیکن جو پُر امید چیک فیقا کی آتھوں میں نظر آرہی تھی وہ ہرخوثی سے بڑھ کرتھی۔ اجالے کی کہالی کرن کے ساتھ ہی وہ نوراں سے ملنے والا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی بانہوں میں گر کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر نے والے تھے۔ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنانے والے تھے۔ نوراں اسے بتانے والی تھی کہ شادی سے چندروز پہلے وہ اچا تک اس کا گھر چھوڑ کر کہاں چلی گئی اور فیقا بتانے والی تھی کہانی پر وہیں سے شروع ہونے والی تھی جہاں سے اس کا سلسلی ٹو ٹا تھا۔ رات بھی عید کی کہانی پہلی کرن نمودار ہونے والی تھی جہاں سے اس کا سلسلی ٹو ٹا تھا۔ رات بری مختصرتھی اور روز عید کی کہانی کہا کہاں کہاں کہ کو ایس سے شروع ہونے والی تھی جہاں سے اس کا سلسلی ٹو ٹا تھا۔ رات

☆=====☆=====☆

# سها گن اور قاتله

اس مخض کا فسانہ عبرت جوخود کو باتد بیر سجمتا تھا۔اس نے ایک حسین عورت کے فتنہ خیز حسن میں اندھا ہو کر اس کے گرد ہوں کا جال پھیلا دیا تھا لیکن اس کی بد متی کہ وہ عورت کے جذبہ انتقام سے لاعلم تھا۔
ایک زخم خوردہ عورت کے انتقام کی کہانی وہ جذبہ انتقام میں آخری حد تک چائی تھی۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

ے۔ گارکا دھواں نکا آنا ہوا موقعہ پر پہنچ گیا۔ اُس کی عمر پینتالیس سال ہے او پر رہی ہوگی لیکن اچھی صحت اور سوٹ یُوٹ کی وجہ ہے وہ پینتیس کے قریب نظر آ رہا تھا۔ ساتھ اُس کی دھرم پہنی بھی تھی۔ وہ عمر میں اُس سے چھوٹی تھی۔ اُسے دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ سیٹھ نے زیادہ عمر میں شادی کی ہے یابیاُس کی دوسری ہوی ہے۔ میاں ہوی کے چبرے پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں صورتِ حال ہے آگاہ کیا اور پھر ہدایت کی کہ سپتال سے فارغ ہوکروہ دونوں تھانے آ جائیں تا کہ اُن کے بیچ سے مار بیٹ کرنے والوں کے خلاف پر چہ کا ٹا جائے۔ یہ واقعہ میرے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا اس لیے ظاہر تھا کہ انہیں میرے ہی پاس آنا تھا۔

تھوڑی ہی در بعد سواج ہونٹ قد کا اُونیا لمباسیٹھ اپنی بھاری بھر کم موٹچھوں کے نیجے

وہ لوگ قریباً جار بجے شام میرے پاس آئے۔ باڈی والا کے ساتھ اُس کا ایک رشح واراورایک ملازم بھی تھا۔ ملازم باہر تھانے کے احاطے میں بیٹھار ہا۔ باتی دونوں افراد بات کرنے کے لیے اندرمیرے پاس کمرے میں آگئے۔ باڈی والا کے آنے ہے پہلے پہلے میرا مخبرِ خاص بلال شاہ مجھے باڈی والا کے پرے خاندانی حالات بتا چکا تھا۔ امرتسر کے قریباً تمام اہم لوگوں کے بارے میں بلال شاہ کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود تھا۔ فلاں شخص کی کتی اہم لوگوں کے بارے میں بلال شاہ کے پاس معلومات کا ذخیرہ موجود تھا۔ فلاں شخص کی کتی حائیداد ہے۔ اُس میں کتنے حصہ دار ہیں، جھے داروں کی کتی کتی بیویاں ہیں۔ بیویوں کی کتی مناہ باڈی اولادیں ہیں۔ کون می اولاد کس اولاد سے خار کھاتی ہے وغیرہ وغیرہ واقاق سے بلال شاہ باڈی والا کی بارے میں بھی کافی کچھ جاتا تھا۔ اُس نے جھے جو کچھ بتایا اُس میں سے شاہ باڈی والا کی بٹی ہیما اپنے کسی آ شنا کے ساتھ فرار ہوگئی تھی اور باڈی والا نے پریتم نامی ایک لڑے ادر اُس کے گھر والوں کے خلاف ہیما کیا فرار ہوگئی تھی اور باڈی والا نے پریتم نامی ایک لڑے ادر اُس کے گھر والوں کے خلاف ہیما کیا کھا) بلال کے اغوا کا کیس درج کرایا تھا۔ (یہ واقعہ میرے اس تھانے میں آ منے سے پہلے کا تھا) بلال شاہ نے قیافہ لگایا تھا کہ باڈی والا کے لڑے ہونے والی مار پیٹ اسی واقعہ کا شافہ انہ ہو

بلال شاہ کا یہ قیافہ سوفیصد درست نکلا۔ تنہائی ملتے ہی باڈی والا نے مجھ سے کہا۔''انسپکڑ نواز صاحب! اب اس بات کوکوئی ایک سال ہونے کو آیا ہے۔ میری بڑی بٹنی جس کی عمر ابھی صرف سترہ سال سات ماہ تھی ،اغوا کر لی گئی۔اغوا کرنے والا پریتم نامی نوجوان تھا۔ اُس کے ادر اُس کے بے غیرِت والدین کے بارے میں سب پچھ آپ کی فائل میں لکھا ہوگا۔ آج

زخی لڑے کو فورا ہپتال پہنچانے کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور دو گواہوں کو ساتھ لے کر ہپتال چلا گیا۔ اس لڑکے نے اپنانام بسواجیت بتایا اور یہ بھی بتلیا کھ وہ سیٹھ کرشن کمار باڈی والے کا بیٹا ہے۔ باڈی والا ایک مشہور شخص تھا اور میں نے اس کا نام بھی سن رکھا تھا۔ ان دنوں امر تسر میں ڈگ والی چند ہی گاڑیاں تھیں اور اُن میں ایک گاڑی باڈی والا کی بھی تھی۔ لڑکے کو فور اا میر جنسی میں پہنچایا گیا اور اس کے دیتے ہوئے فون نمبر کے اُڈی والل کی بھی تھی۔ لڑکے کو فور اامیر جنسی میں پہنچایا گیا اور اس کے دیتے ہوئے فون نمبر کے ذریعے اُس کے گھر میں اطلاع کردی گئی۔

gar Azeem Pakistanipoint میرے بیٹے کوبار ہار کرادھ مؤاکر نے دالے بھی وہی لوگ ہیں۔انہوں نے اُس پر چاقو ہے۔ Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

وار کیے ہیں۔ یہ تو اُس کی قسمت اچھی تھی کہ جان نے گئی ورندانہوں نے کوئی کسرنہیں چھوڑی تھی۔آپ ابھی اور اِسی وقت اُن لوگوں پر 302 کا کیس درج کریں۔''

باذی والا بہت طیش میں نظر آتا تھا۔ ساتھ آنے والے رشتے دار کا بھی یہی حال تھا۔ رونوں کی موجھیں غصے میں پھڑک رہی تھیں۔ میں نے اُن کوتسلی دیتے ہوئے کہا۔'' آپ گھرائیں نہیں، مجرم نج نہیں علیں گے۔ بس مجھے دو تین مھنٹے دے دیں۔ سب کچھ سامنے

باڈی والا پھنکارا۔" دوتین گھنے، ہم نے بوراسال دیا ہے آپ کو .....اور نتیجہ کیا لکلا ہے۔ وہی رٹارٹایا فقرہ ، کھبرا ئیں نہیں ..... مجرم ہے نہیں تیں گے۔ کیاوہ اب تک بیخ نہیں ہوئے؟'' باڈی والے کالہجہ بڑا تکنح تھا۔ میں نے اپنا دھیمالہجہ برقرارر کھتے ہوئے کہا۔'' میں کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ '' آپ سے میرے ملاقات صرف تین مھنے پہلے ہوئی ہے اور آپ کے کیس کا پتہ مجھے صرف ایک گھنٹہ پہلے لگا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ، جو م میں کرسکا ضرور کروں گا۔''

باذی والا کارشتے دار بولا۔" معاف کرنا۔ تم لوگ صرف باتیں کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کیا ہوتاتم نے تو آج بیدن ندد مکھنا پڑتا ہم کو .....ہم یہال تم سے ہیں تمہارے ایس کی سے بات كرنے آئے ہيں۔ کہاں ہيں وہ؟ اُن سے بات كراؤ۔''

میں نے کہا۔'' بھائی جی!تم اپنے لیجے کو قابو میں رکھو۔ میں ذرااور طرح کا بندہ ہوں۔ عزت كرتا بول اور كردا تا بول-"

وہ ہتھے سے اکھڑنے لگا۔''بڑے دیکھے ہیں عزت کرنے والے اور کروانے والے تم خواه كۆاه بات نەبۇھاۇ\_"

اسی دوران بلال شاہ بھی اندر فیک پڑا۔ اُس کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ باڈی والا کے تھاٹ باٹ ادرانی خشہ حالی کی برواہ کیے بغیر بولا۔''سیٹھ جی! بیانسپکٹر صاحب نے آئے ہیں یہاں۔مہینہ ڈیڑھ ہواہے بس ....آپان کوہیں جانتے۔ یہ جو کچھ کہدرہے ہیں،کرکے دکھائیں گے۔ آپ خواہ مخواہ الزام دے رہے ہیں ان کو .....ان کوتو آپ کے کیس کی الف

بلال شاہ کا لہجہ اور تیور دکھ کر باڈی والا اور اُس کا رشتے دار کچھ زم پڑ گئے ۔ رہی سہی کسر ایک انسکٹر نے بوری کر دی۔ وہ اندرآیا اور بڑے احر ام سے مجھے ملا۔ باذی والا بھی اس انسکٹر کو جانتا تھا۔انسکٹر نے اچھے لفظوں میں میرا تعارف کرایا اور باڈی والا سے تعانے میں

پوچیں ..... باؤی والا نے وہی باتیں کہیں جواس سے پہلے مجھ سے کہد چکا تھا۔ باؤی والا کی بیٹی والے کیس کا اس انسکٹر کو بھی پہ تھا۔اس نے باڈی والا کوسلی دیتے ہوئے کہا۔'' آپ تھبرائیں

مت جی ..... جوانسپکرنواز صاحب کریں گے دہ ایس بی بھی نہیں کرےگا۔ آپ بالکل بےفکر ہو كرر بورث درج كرائيس اوراس بات پروشواس رهيس كه مجرم ري نهيس عيس ك-"

باڈی والا کے بیان کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ باڈی والا نے اپنی

ربورث میں بچھلے کیس کا حوالہ بھی دیا۔ اُس نے بتایا۔ "میری نابالغ بچی کو اغوا کرنے والا

پریتم کمار نامی نوجوان ہے۔اس کا والدایک ریٹائرڈ کلرک ہے اور بہت خرانٹ مخص ہے۔ بیٹے کے جرم میں وہ برابر کا شریک رہا ہے۔ بیلوگ ہمارے پڑوس میں کرائے دار تھے۔ملزم

پریتم کمارا کثرتاک جھا تک میں مصروف رہتا تھا۔ آخروہ نابالغ بچی کو ورغلا کر لے گیا۔اس واقعے کواب پورے گیارہ ماہ اور دس دن بیت بچکے ہیں۔ پولیس ابھی تک ملزم اور مغویہ کا کوئی

کھوج نہیں لگاسکی۔ملزم کے گھروالے اُس سے لاتعلقی کا اظہار کرتے رہے ہیں حالانکہ انہیں یقین تھا کہ ملزم پریتم کمار اُن سے ملنے کے لیے چوری چھپے آتا رہتا ہے۔ہم نے اس بارے

میں ایس ایج اوکوآ گاہ بھی کیا تھا مگراس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔میرابیٹا بسواجیت دہلی کے

کیڈٹ کالج میں پڑھتا ہے اور وہیں ہاشل میں رہنا ہے۔ان دنوں وہ امرتسر آیا ہوا ہے۔آج سی طرح اُسے پتہ چلا کہ ملزم پریتم امرتسر میں ہی ہے اور''صاحب ہوگل'' میں اپنے چند

دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔جوان خون تھا،اس نے جوش کھانا تھا۔بسواجیت موٹر سائیل 🤇 لے کر ''صاحب ہوٹل' پہنچ گیا۔ اطلاع بالکل درست نکلی۔ پریتم کمار وہاں موجود تھا۔

بسواجیت نے اُس کا گریبان پکڑااور پریتم کمارا پنے ساتھیوں سمیت اُس پرٹوٹ پڑا۔انہوں نے نہ صرف اس کا یاؤں تو ڑ دیا بلکہ جان سے مارنے کے لیے اُس پر جا قو کے وار کیے۔ بیروار 🖰 بسواجیت نے اپنے ہاتھوں پر رو کے قسمت اچھی تھی کمدلاگ جمع ہو گئے اور ملزم بسواجیت کو

نیم حان جھوڑ کر بھاگ تھئے۔''

ململ رپورٹ درج کرنے کے بعد میں نے باڈی والا سے ملزم کے والدین کا پت یو چھااور انہیں اس وعدے کے ساتھ رخصت کر دیا کہ آج رات نو بجے سے پہلے پہلے میں خود آ کرانہیں تفتیش ہے آگاہ کروںگا۔

باڈی والا کے جاتے ہی میں نے اپنے سب انسکیٹر فرزندعلی کو ہدایت کی اوروہ'' بھکٹاں C والا دردازہ'' سے جا کر ملزم پریتم کے والداور چیا کو لے کرتھانے آگیا۔ پریتم کے والد کا نام رام بعل تھا۔ وہ سفید سراورموٹے ثیشوں کی عینک والا ریٹائر ڈمخص تھا۔ سفید شلوار قبیص ، محکے

میں مفلز و پاؤں میں چپل، پہلی نظر میں وہ مجھے خرانٹ نظر آیا اور نہ ہی چکر باز۔ اُس کے چبرے یر مظلومیت برس رہی تھی ۔ یہی حال اُس کے بھائی کا تھا۔میر ہے دل نے گواہی دی کہ بہلوگ بےقصور ہیں۔ کیونکہ اگریہ بےقصور نہ ہوتے اور انہیں پریتم کے بارے میں پھی پتہ ہوتا تو ہی ہوہی نہیں سکتا تھا کہ' باڈی والا'' جیسا بااثر هخص اُن سے کچھ اگلوانہ لیتا۔ وہ تو انہیں حوالات ہے باہر بی نہ آنے دیتا جب تک وہ سب کچھ تبول نہ کر لیتے۔

کری پر میشے بیٹے رام لعل کی آنھوں میں آنبو حیکنے لگے۔ عیک اتار کر آنکھیں یو نچھتے ہوئے بولا۔''انکٹر صاحب، ہم زروش ہیں۔میرا کوئی دوش ہے تو صرف یہ کہ میں یریتم کاباب ہوں۔اس'' دوش'' کی سزامیں بچھلے ایک برس سے مجھ پراتے ظلم توڑے گئے ہیں کہ بیان نہیں کرسکتا۔'' اُس نے اپن قیص کی آستینیں اوپر اُٹھا کرسگریٹ کے داغے جانے کے نشان دکھائے۔ اپنی انگلیاں دکھا کیں جن میں سے کی ایک ٹوٹی ہوئی تھیں۔اس کے علاوہ بھی تشدد کے کئی نشان اُس کے جسم پر موجود تھے۔وہ بولا۔''سی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتو وہ یولیس کے یاس جاتا ہے۔ میں کس کے یاس جاتا اور کیا شکایت کرتا۔ تھانیدار باڈی والا کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کمرے میں اس جگہ کھڑے ہو کررورو کر دہائی دی تھی کہ باڈی والا کے آدمی مجھے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ مارتے یٹیے ہیں۔ سگریٹ سے جلاتے ہیں بجل لگاتے ہیں ..... میں نے اپنا جلا ہواجسم بھی دکھایا تھالیکن کسی نے میری بات یروشواس نہیں کیا۔ انسپکٹر بولا تھا۔''بڑھے کا د ماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھرمیرا د ماغ ٹھکانے پر لانے کے لیے انسکٹر مجھے اور میرے اس بھائی کو پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ سخت سردی میں انسكٹر نے ہمیں نگا كر كے سارى رات ألنا لئكائے ركھا اور وہ وہ ظلم كيا كہ ہم بيان نہيں كر کتے۔وہ ہم سے پریتم کا پیتہ یو چھتا تھا۔ کہتا تھاتم نے پریتم کے ساتھ مل کر باڈی والا کی بیٹی کو اغوا کیا ہے اب اُن دونوں کو کہیں چھیار کھا ہے۔سات روز بعد یانچے سوروپیر شوت دے کر اورمنتوں واسطوں سے ہماری جان چھوٹی تھی .....، 'عمر رسید ہخف بچکیوں ہے رونے لگا۔ پھر روتے روتے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ ''انسپکٹر صاحب! جان نکالنی ہے تو ایک ہی بار نکال لو۔ یوں تھوڑ اتھوڑ اکر کےمت مارو۔ پھانی پر چڑھا دو مجھے اور میرے کھر والوں کو اور باڈی والا کا کلیحه ٹھنڈا کر دو۔''

مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ رام تعل پرزیادتی ہوئی ہے اور اب بھی ہور ہی ہے۔ جاتے جاتے باڈی والانے مجھ سے کہا تھا، انسپکم! وہ برا خرانث محص ہے۔اس کی باتوں پر نہ جانا۔ وہ اندر سے شیطان ہے شیطان۔

مجھے وہ اندراور باہر کہیں ہے شیطان نظر نہیں آیا تھا۔ بہت ہوشیاری حالا کی والی بات بھی اس میں نہیں تھی۔ مٹے سے والدین کی محبت تو قدرتی بات ہے اور ہوسکتا تھانسی موقع پر

اُس نے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی ہولیکن یہ جھنا کہ اُس نے بیٹے کو کہیں چھپار کھا ہے، سیح

نہیں تھا۔ میں نے اُسے تسلی شفی دی اور کہا کہ وہ مجھے انسیکٹر نہیں اپنا بیٹا مسمجھے اور اس بات کا

یقین رکھ کر کہ ہرمکن اس کی مدد کی جائے گی۔ ہر بات کھول کر بتا دے۔

وہ بولا۔"انسکیٹر صاحب! میں نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ جو کچھ مجھے معلوم تھا درجنوں مرتبہ پولیس والوں کو بتا چکا ہوں۔جن دنوں سے واقعہ ہوا میں نے ایک جزل سٹور کھول رکھا

تھا۔ سارا دن وہاں بیٹھتا تھا۔ مجھے اُس بد بخت پریتم کے بارے میں کچھ پیٹنہیں تھا کہ کیا

كرتا ہے، كہاں جاتا ہے۔ أس نے بى الس ى كا امتحان ياس كرليا تھا۔ چند ہفتے ايك برائیویٹ فرم میں نوکری کی ۔ پھرنوکری چھوٹ گئی اور وہ نٹی نوکری کی تلاش میں لگ گیا۔ اُس

میں ہمت اور لکن تھی۔ مجھے وشواس تھا کہ مجھے اُس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے بڑیں گے۔ کہیں نہ کہیں سے روز گار ڈھونڈ ہی لے گا وہ .....کین پھر کہیں سے باڈی والا کی

بٹی ٹیک پڑی۔ باڈی والا غلط کہتا ہے کہوہ نابالغ تھی۔ وہ اینے چھوٹے بھائی بسواجیت سے صرف ایک برس چھوٹی تھی اور بسواجیت نے تین سال پہلے ایف ایس سی کا امتحان دیا تھا۔

میرے خیال میں ہیما کی عربیں سال ہے کم نہیں تھی۔ باڈی والا کی اولا دمیں وہ سب سے تیز

طرارلزی ہے۔معلوم نہیں اُس نے پریتم پر کیا جادو کیا کہ وہ سب کچھ بھول بھال کر اُس کے چکر میں پڑ گیا۔ہمیں تو اُس وقت پھ چلا جب وہ دونوں گھرے غائب ہو چکے تھے ....اُن

کے غائب ہوتے ہی باڈی والانے اور انسپکٹر جانی نے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑتو ڑ دیئے اور تو اور میری بوی تک کونہیں بخشا گیا۔ انسکٹر جانی نے پورے اثر تالیس تھنے اُسے بھوکا پیاسا

تھانے میں بٹھائے رکھااور ٹھوکریں مار مارکراُس کی ٹانگیں نیلی کردیں۔''

رام لعل نے عینک اتار کرایک بار پھر آنسو یو تھیے اور بولا۔ 'میں بھلوان کی سوگند کھا تا ہوں انسکٹر۔ پچھلے ایک برس میں مجھے پریتم کا صرف ایک خط ملا ہے۔ یہ اُس کے جانے کے

ا یک مہینے بعد کی بات ہے۔اُس وقت ہم نے ابھی ایثور کالوئی والا مکان بدلا نہیں تھا۔ خط أسى مكان كے يت برتھا۔خط ميں بريتم نے مال كا حال يو جھا تھا اور اپنى خير خيريت سے آگاہ

کیا تھا۔اس خط پر جالندھر کی مہر لگی ہوئی تھی۔اس کے علاوہ کوئی نام پیۃ اُس پرموجود ہیں تھا۔ یہ خطانسکٹر جانی نے کیس کی فائل میں لگالیا تھا۔میرے خیال میں اب بھی لگا ہوا ہوگا۔''

میں نے فائل نکلوا کر دیکھی اُس میں دس ماہ پہلے لکھا ہوا وہ خط موجود تھا.....ضروری

وہ بولا۔'' میں پھروہی بات کہوں گا جناب۔ ہمیں بھی الیی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ اُن کے نام پتے بوچھیں یا گاڑی کا نمبرنوٹ کریں۔ ہاں آئندہ کے لیے بیدوعدہ ہے کہ اُن ک میں ہے کسی پر کہیں بھی نظریژی فورا آپ کواطلاع پہنچا میں گے۔'' میں نے منیجرسے بوچھا۔'' تمہار ہے نقصان کا کیا بنا؟''

وہ بولا۔'' بھگوان کی کر پاہے سب بورا ہو گیا جی۔ باذی والانے حساب کر کے سب ادا W

نیجر سے فارغ ہو کر میں مبیتال پنجاتا کہ بسواجیت کا تفصیلی بیان لے سکوں ۔

بسواجیت اب ہوش میں تھا۔ وہ کسرتی جسم والا ایک گورا چٹالڑ کا تھا۔ بلال شاہ نے بتایا تھا کہ جیما، بسواجیت اور اُن کی چھوٹی بہن نین باڈی والا کی پہلی بیوی سے ہیں۔ وہ بیوی طلاق ماصل کر چکی ہے اور ان دنوں جالندھر میں رہتی ہے۔ باڈی والا نے دوسری شادی کی تھی۔

اِس دوسری بیوی کا تعلق چندی گڑھ کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس شادی کو اب چار کا سال ہو چکے تھے لیکن اولا ذہیں ہوئی تھی۔

سال ہو چکے تھے لیکن اولا ذہیں ہوئی تھی۔

بواجیت نے اپ بستر پر لیٹے لیٹے جھے طویل بیان دیا۔ لڑائی کے متعلق تمام با تمیں وہی تھیں جواس سے پہلے نیجر کرم سکھ تنا چکا تھا۔ بسواجیت نے شروع میں تو چھپایا تھالیکن اب بتادیا کے پریتم کے بارے میں اطلاع اُسے اپنی چھوٹی ماں کے ذریعے بلی تھی۔ وہ چھوٹی ماں کو زریعے بلی تھی۔ وہ چھوٹی ماں کو آپو کہتا تھا۔ کہنے لگا۔ '' آپو ملاز مہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھیں۔ لیخ کا وقت گزر رہا تھا اس لیے انہوں نے سوچا کہ لگا پکایا کھانا لے جا ئیں۔ صاحب ہوٹل کے سامنے انہوں نے گاڑی رکوائی اور بنگالی ڈرائیور کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ اسی دوران اُن کی نظر فیشوں کی دوسری طرف پریتم پر پڑئی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گپ بازی کر رہا تھا۔ آپو فورا میں موٹر سائیکل کی ٹرکر سیدھا صاحب ہوٹل بہنچ گیا۔''

اتھا اور میں موٹرسامیں پر رسیدھا صاحب ہوں جا گیا۔ میں نے کہا۔''و ماغ گرم کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ اگرتم خود ہلہ بولنے کی بجائے تھانے کی طرف سے ہوتے ہوئے گزر جاتے تو اس وقت وہ بدمعاش سلاخوں کے بیچھے۔ ہوتا۔۔۔۔۔ہوتایا نہیں؟''

بسواجیت سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ یقیناً اب اُسے بھی غلطی کا احساس ہور ہا تھا۔ میں نے اُس سے چند مزید سوال جواب کیے اور پھراُس کی مصروفیات کے بارے میں پوچھ کر پوچھ کچھ کے بعد میں نے رام لعل اور اُس کے بھائی کو واپس بھیج دیا اور انہیں ہدایت کی کہوہ امر تسرے باہر نہ جائیں۔ رام لعل بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کہا کہ اگر باڈی والا کی طرف ہے اُس پر کسی قتم کی زیادتی ہوتو وہ مجھے اطلاع پہنچائے میں فوراً سد باب کروں گا۔

☆=====☆=====☆

اگلےروز میں نے زخی بسواجیت کے علاوہ ہوٹل منیجر کرم سکھ کا تفصیلی بیان بھی لیا۔ کرم سکھ نے بتایا کہ جن نو جوانوں نے باؤی والا کے بیٹے سے جھگڑا کیا وہ اکثر ہوٹل میں آت رہتے تھے۔ اُن کے پاس نیلے رنگ کی ایک اسکوڈا کارتھی۔ بھی موٹر سائیکلوں پر بھی آ جاتے تھے۔ عام طور پر وہ پیدل ہی آتے تھے۔ کرم سکھ نے کہا کہ ہوٹل میں بیٹھ کرچائے وغیرہ پینے والوں کے نام پتے آبیس معلوم نہیں ہوتے۔ ایسے گا کہ کتے بھی پرانے ہول اکثر ہوٹل یا ریستوران والوں کے لیے اجبنی ہی رہتے ہیں۔ کرم سکھ صرف ایک لڑے کا نام بتا سکا۔ وہ اُن میں سب سے لمبا اور صحت مند تھا۔ اُسے دوسر سے لڑکے سونی کہتے تھے۔ بسواجیت کو مارکر اُن میں سید لبالزکا سب سے آگے آگے تھا اور اُسی نے شیشم کی دزنی کری مارکر ابی طرف تھوٹ تو ٹر اُن تھا۔ کرم سکھ نے بتایا کہ لڑائی ایک وم شروع ہوگئی تھی۔ بسواجیت ہال مراجہ کو کر بیان سے بھڑ کرا پی طرف تھینچا اور اس کے ساتھ ہی مارا ماری ہونے گی۔ بسواجیت ولیر لڑکا کہ ۔ کرم سکھ نے بتایا کہ لڑائی ایک وہ شروع ہوگئی تھی۔ بسواجیت ولیر لڑکا ہے۔ کمرے میں آکر سیدھا لڑکوں والی میز پر گیا۔ اس نے پیلی جری والے ایک لڑکے کو گر بیان اس نے شروع میں تیوں لڑکوں کو انچھی خاص چوٹیں لگا کیں لیکن پھر ایک لڑکے نے چاتو اُس نے سٹو وی سے سے نے سے کیٹر کرا پئی طرف تھینچا اور اس کے ساتھ ہی مارا اور وہ گر گیا۔ اس کے بعدوہ سارے ناس کے سٹیے گئے۔

میں نے بنیجر کرم شکھ سے بوچھا۔'' پیلی جرس والا دوبارہ تمہارے سامنے آئے تو اسے تو ن لو گے؟''

وہ بولا۔'' کیوں نہیں جناب! میں نے اُسے درجنوں مرتبہ دیکھا ہے۔'' میں نے جیب سے پریتم کی تصویر نکال کر اُسے دکھائی۔ بیتصویر میں نے فائل سے حاصل کی تھی۔تصویر دکھیے کر کرم شکھ فوراً اقرار میں سر ہلانے لگا۔ اُس نے کہا۔'' بالکل جناب یہی وہ لڑکا ہے۔''

میں نے کہا۔ ' تم نے بتایا ہے کہ بیار کے بھی بھی کاریاموٹرسائیکلوں پر بھی آتے تھے۔

کسی گاڑی کانمبریاد ہے مہیں۔''

میں نے سارے شہر کی پولیس کو چوکس کر دیا تھا۔مخبروں کوبھی پریتم کی تصویر دکھا دی گئی تھی۔اب امیدتونہیں تھی کہاُن لڑکوں میں ہے کوئی''صاحب ہوئل'' کا رُخ کرے گا پھر بھی۔ میں نے سادہ کیڑوں میں ایک کاشیبل وہاں مقرر کر دیا۔ دوتین ہفتے سرگرمی سے ملزمان کی تلاش جاری رہی لیکن کامیا تی نہیں ہوئی ۔ یوں لگتا تھا کہ پریتم اس شہر میں رہتا ہی نہیں ۔ شاید وہ دوستوں سے ملنے آیا تھا اورمل کرواہی جلا گیا تھا۔اُس نے اپنے گھر میں جووا مدخط کھیاوہ جالندهرہے تھا۔ میں نے کیس کی فائل دیکھی۔ انسکٹر جانی نے اس لائن پر کافی تفتیش کی تھی..... جالندھرشہر ہے اُس نے دوتین آ دمی بھی پکڑے تھے گرکوئی کلیونہیں ملاتھا۔ بعدازاں ہوشیار پور سے بریتم کے ایک دوست کو پکڑا گیا تھا۔ بعد میں اس کا جسمانی ریمانڈ بھی لیا گیا گر'' پیمخت'' بھی کارگرنہیں ہوئی تھی۔

میں نے بھی مختلف طریقوں سے تفتیش جاری رکھی۔ گاہے بگاہے رام لعل سے بھی ملا قات كرتار با-اى طرح تين جار ماه گزر گئے -كوئى ايسى پيش رفت نہيں ہوكى جے كاميابي قرارد بإجاسكتابه

### ☆=====☆=====☆

اگست کی آخری تاریخوں میں مجھے ایک بجی کام کے سلسلے میں سیالکوٹ جانا پڑا۔ پندرہ ہیں روز بعدوالیسی ہوئی۔اُس روز میں پہلی مرتبہ تھانے آیا تھاجب مبح سویرے مجھے بلال شاہ نے ایک دھما کہ خیز خبر سنائی۔ وہ حسب عادت طوفائی ہگولے کی طرح کمرے میں داخل ہوا' وہلیز پر تھوکر کھائی اور گرتے گرتے بچا۔''خان صاحب! وہ باڈی والا کا بیٹا تھا ناں

میں نے کہا'' ہاں تھا۔ کیا ہوا اُسے؟''

''وہ قتل ہوگیا جناب ....ابھی تھوڑی در پہلے گتتی یارٹی کے حوالدار احمد رضانے اطلاع دی ہے۔ وہ نہر کے کنارے کنارے گاڑی جلاتا جالندھر روڈ کی طرف جا رہا تھا۔ جھوٹے پُل کے پاس کسی نے اُسے گولی مار دی۔ گاڑی سڑک سے اُتر کر درخت میں گلی ہے۔ اوروبیں کھڑی ہے۔حوالدار نے بتایا ہے کہ لاش بھی اندر ہی موجود ہے۔''

یه ایک درد ناک اطلاع تھی۔ بسواجیت کا ورزشی جسم اورسرخ وسپید چیرہ میری نگاہوں میں آیا اور مجھے اس کی موت کی اطلاع جھوٹی محسوس ہونے لگی۔ میں نے بلال شاہ سے کہا۔ '' کہیں احمد رضا کو دھوکا تو نہیں ہوا۔''

پیچانا ہے اور باڈی والاکی گاڑی کا نمبر بھی درج کرایا ہے۔ 'اسی دوران میراسب انسپکر فرزند علی بھی اندرآ گیا۔اس نے بتایا کہ بلال شاہ کی اطلاع درست ہے۔

مشکل سے ساڑھے سات بج ہوں گے۔ ابھی سر کوں پردش شروع نہیں ہوا تھا۔ ہم جیب پرسوار ہوکر بڑی سوک پرآئے اور کمپنی باغ کے سامنے سے گزر کر دس منٹ کے اندر

جائے واردات پر پہنچ مکئے۔ نہر کے کنارے پرسٹرک اتنی مصروف نہیں تھی پھر بھی تمیں جالیس افرادموقعہ پرانکھے ہو چکے تھے۔ کچھ سائیکلیں،موٹر سائیکلیں ادر گاڑیاں بھی ادھراُدھر کھڑی

تھیں۔ میں نے باڈی والا کی ڈگی والی گاڑی دور ہی سے پہچان لی۔وہ پختہ سڑک پر ہیں تمیں گزلہرانے کے بعد کیے میں اُتری تھی اور ایک کیکر سے ظرا گئی تھی۔ گاڑی کوزیادہ نقصان نہیں بنجا تھا۔ صرف بونٹ میر ھا ہوا تھا یا سائیڈ کا ایک شیشہ ٹوٹا تھا۔ حوالدار اور اس کے عملے نے

گاڑی کو گھیرے میں لےرکھاتھا۔

ہم موقعہ پر ہنچے تو بسواجیت کی لاش فرنٹ سیٹ پر پڑی نظر آئی۔وہ اینے با میں پہلو پر لڑھکا ہوا تھا۔ گولی اُس کے سرمیں کان سے ذرااو پر لکی تھی اور زخم سے نکلنے والاخون اس کے کیڑوں اور سیٹ پر پھیلا ہوا تھا۔ بیا یک تکلیف دہ منظرتھا۔ چارساڑ ھے جار ماہ پہلے میں نے اسی نو جوان کوشد پدرجمی حالت میں''صاحب ہوئل'' کے فرش پر بڑے پایا تھا اور آج وہ مُر دہ حالت میں گاڑی کی نشست پر بڑا تھا۔ان ساڑھے چارمہینوں میں اُس کے پہلے زخم مندمل ہو کیا تھے لین آج جوزخم لگا تھا وہ بھی مندمل نہیں ہونا تھا۔

اس مل کے سلسلے میں دھیان فوری طور پر انہی لڑکوں کی طرف جاتا تھا جن سے بسواجیت کی جنگ ہوئی تھی اور جن کووہ اب بھی امرتسر کے تلی کو چوں میں ڈھونڈ تا پھر تا تھا۔وہ اُس کی عزت کے قاتل تھے اور آج ....اُس کے قاتل بھی بن گئے تھے۔ میں نے بڑے

دھیان سے جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔موقعہ برموجود عملے کا خیالی تھا کہ مقتول کو سڑک کے کنارے ہے گولی ماری گئی ہے۔میراخیال مختلف تھا۔اس کی ایک وجدتو''زخم'' کا زاویہ تھا۔ محسوں ہوتا تھا کہ گولی بلندی ہے کانی قریب سے جلائی گئی ہے۔ دوسرے مجھے گاڑی کے اندر بھی جدوجہد کے معمولی ہے آ ٹارنظر آرہے تھے۔ بچھلی سیٹ پرمٹی گئی ہوئی تھی۔ایک سیٹ کا

غلاف سرکا ہوا تھا اور عقب نما آئینہ ٹیڑ ھانظر آر ہاتھا بیعین ممکن تھا کہ قاتل گاڑی کے اندر ہی ہو۔ چکتی گاڑی میں دونوں نے ہاتھا یائی کی ہواور گاڑی درخت سے نگرا گئی ہو۔ بعدازاں قاتل یا قاتلوں نے بسواجیت کو کولی ماری ہواور بھاگ نکلے ہوں۔

جب ہم لاش کوا بمبولینس میں ڈال رہے تھے، باڈی والاخود بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اُس وہ بولا۔'''میں خان صاحب! بوا کھڑ کناں ہے احمد رضا۔ اُس نے بوی اچھی طرح

کی سرخ آتھوں سے لگا تارآ نسوگرر ہے تھے اور چبرہ برسوں کا بیار دکھائی دیتا تھا۔ دوآ دمیوں نے اُسے داکیں باکیں سے سہارا دے رکھا تھا۔ اُس نے بیٹے کا چہرہ دیکھا اور بے ہوش ہوتے ہوتے بیا۔ واقعی اُس پرمصیبتوں کے پہاڑٹوٹ رہے تھے۔ پیتنہیں کن کرمول کا پھل تھا۔ پہلے اُس کی جوان بیٹی گھر سے غائب ہوئی۔اب اکلوتا بیٹا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔وہ اڑ کھڑاتا ہوا گاڑی میں جا بیٹھا اور پچیلی سیٹ پررا کھ کے پہاڑ کی طرح ڈھیر ہوگیا۔ اس موقع پر بریتم کے والد اور چیا کوحراست میں لینا ضروری تھا۔ تفتیش کے لیے بھی

اور اُن کی حفاظت کے لیے بھی عین ممکن تھا کہ باڈی والاکی قیملی کا کوئی مخص جوثر انتقام میں اُن کونقصان پنجاتا۔ اُن کو پکڑ کرتھانے لایا گیا۔ وہ دونوں ایک بار پھرزار وقطار رور ہے تھے اور بردی بردی قسمیں کھار ہے تھے کہ انہیں کچھ پہنتہیں بدکیا ہورہا ہے۔ رام تعل نے کہا۔ "انسکر صاحب! میری بوی میتال میں ہے۔اُس کی حالت بری خراب ہے۔اُسے پچھ پت نہیں چلنا جا ہے۔ ورنہ وہ زندہ نہیں بیچے گی۔''

میں نے رامعل کوشلی دی کہ اُس کی گرفتاری کے بارے میں مریضہ کوخبر نہیں ہو گی ..... بواجیت کی لاش یوسٹ مارٹم کے لیے جیجی جا چکی تھی۔ دو پہر کے بعد میں بواجیت کے غروہ باب كابيان قلمبندكر في أس كى كوتمى واقعدايثوركالونى يبنجا- باذى والاصدي سے ندهال ایک صوفے برینم جان بڑا تھا۔ اُس نے بتایا۔ ' میں روزانہ میم سیر کے لیے لمپنی باغ جاتا مول لیکن رات کو بسوانے مجھ سے کہا' یا یاضی مجھے گاڑی جا ہے۔ میں نے کہا' ٹھیک ہے لے جانا۔ وہ گڈ نائٹ كر كے چلا كيا ....بس بدأس كى آخرى گڈ نائٹ كھى۔ سنج يائج بج كے قریب میں نے اینے بیر روم میں گاڑی اشارث ہونے کی آوازئی۔ میں اُٹھ کر باہر لان میں ٹہلنے کے لیے آگیا۔ بسوااس وقت تک جاچکا تھا ....ساڑھے سات بجے کے قریب قون آعما كه بسوا كاا يكسيدنث موعميا ہے۔''

میں نے گھر کے ملازموں سے بھی بیانات لیے۔ بسواجیت جس وقت گھرسے گیا ایک خانساماں کے سواسب ملازم سور ہے تھے۔ چوکیدارچھٹی پرتھا۔خانسامال نے بتایا کدأس نے چھوٹے مالک کوگاڑی لے جاتے تو نہیں دیکھائیکن پانچ بجے کے قریب گاڑی کی آواز ضرور سیٰتھی۔اُس نے سوچا کہ شاید بڑے مالک سیر کے لیے جارہے ہیں۔وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھااس لیے کیٹ کھو لئے اور بند کرنے تہیں جا سکا۔

میں نے باڈی والا کی دوسری بوی کا بیان بھی لیا۔ وہ درمیانے قد کا ٹھ کی خوبصورت عورت تھی بلکہ اُسے لڑکی کہنا جا ہے۔ اُس کا ، مشاردا تھا۔ روروکر اُس کی آ تکھیں بھی سُوجی

ہوئی تھیں۔اُس نے بتایا کہ رات تک بسواجیت بالکل ہشاش بشاش اور مطمئن تھا۔اُس نے صبح سورے اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے جانا تھا اور اس لیے اپنے پایا سے گاڑی لے

كركياتها ـشاردانے يہ بھي بتايا كه "صاحب مول" والے واقعے كے بعد بريتم يا أس كے دوستوں سے بسواجیت کی مدھ بھیٹر چرنہیں ہوئی۔ کم از کم شاردا کو اُس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ویسے بھی زخمی ٹانگ کی وجہ ہے بسواجیت نے پچھلے چار ماہ گھر میں ہی بند ہوکر گزارے

ا گلے روز صبح کو جوال مرگ بسواجیت کی ارتھی جلائی تھی اور اُسی روز شام کو اُس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ مل تی۔ بسواجیت کی موت د ماغ میں کولی لگنے سے ہوئی تھی۔ پولیس

سرجن نے میرے اس اندازے کی تصدیق کی تھی کہ گولی گاڑی کے اندر سے ہی چلائی ممثی ہے۔ گولی کے سرمیں گھنے کا زاویہ بھی ایسا تھا جس سے اس اندازے کی تقیدیق ہوتی تھی۔

متوفی کے جسم پر معمولی جدوجہد کے آثار بھی تھے۔رپورٹ کا سب سے اہم نکتہ بیتھا کہ ایک ہاتھ کی الگیوں سے چندانسانی بال ملے تھے۔ یہ بال کسی ادھیز عمر مخص کے تھے۔ایسے ہی چند

بال متوفی کے لباس بربھی تھے۔ بالوں کونصیلی معائنے کے لیے لا ہور بھجوادیا گیا تھا۔

یہ بہت خاص بوائٹ تھا۔ ہاراشہہ اب تک اُنہی لڑکوں پر تھا جو اس سے بہلے بواجيت وقل كرنے كى كوشش كر يكي تع مرر بورث بتارى تهى كدمرنے سے يہلے بسواجيت

ک سی ادھیر عرفحف سے ہاتھایائی ہوئی ہے۔ یہ ادھیر عمر کون ہوسکتا تھا ....فتیش کے اس مرطے میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جاسکتا تھا۔ بیجی ممکن تھا کہ یہ ' کار جھینے' کی سیدھی

سادی واردات ہو۔ کوئی تخص بسواجیت سے لفٹ لے کرگاڑی میں سوار ہو گیا ہواور بعد میں اس پر پستول تان لیا ہواور یہ بھی امکان موجوتھا کہ اس واردات کا تعلق سی ایسے معاطمے نے

ہو جواب تک ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ بسواجیت دیلی میں پڑ مُتا تھا اور وہیں ہوشل میں رہتا تھا۔نو جوان جہاں رہتے ہیں وہاں کئی کہانیاں بھی بنا لیتے ہیں۔ممکن تھا کہ کوئی الیم ہی

کہانی بسواجیت کے لیے جان لیوا ٹابت ہو گئ ہو۔ پھر یہ کوئی گھریلو تنازعہ بھی ہوسکتا تھا۔ عیال دار محض جب دوسری شادی کرتا ہے تو بیوی کے ساتھ ہی گئی جھٹڑ ہے بھی گھر میں داخل

ہو جاتے ہیں۔ مجھےان تمام راستوں پر تفتیش کرنی تھی۔ تا کہ ٹھیک راستہ اختیار کر کے سچائی تك پنجا جاسكے۔

میں نے اپنے سب انسکٹر فرزند علی کو ضروری ہدایات دے کر دہلی روانہ کر دیا تا کہ وہ بسواجیت کے کالج سے اُس کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور اُس کے دوستوں سے

کچھ ......' اُس نے تیز نظروں سے إدھراُدھر دیکھا اور بولا۔''اب کہاں گیا ہے وہ .....کہیں

آپ نے تو نہیں بھیجا۔' میں نے تھنڈی سائس لے کے ففی میں سر ہلایا۔ بلال شاہ نے شیطانی نظروں سے کلچوں کو گھورا اور دست درازی شروع کر دی۔ایک

یورا کلچہ اُس کے دونو الوں کی مارتھا اورلس پینے کے لیے تو وہ گلاس استعال ہی نہیں کرتا تھا بس

جگ اُٹھایا اور دو گھونٹوں میں آ دھا کر دیا۔ مجھے دعوت دینے کی اُس نے ضرورت ہی تہیں تجی۔ وہ جانتا تھا میں کلچنہیں کھاتا اور اگر کھاتا بھی ہوتا تو ایسے موقعوں پر بلال شاہ کان،

آنکھیں سب کچھ بند کر لیتا تھا صرف منہ کھلا رکھتا تھا۔

نا شتے کو حیاروں شانے چت کرنے کے بعد بلال شاہ نے فاتحانہ نظروں سے مجھے دیکھا اورایک مخور ڈکار لے کرکری کی پشت سے ٹیک لگالی۔ جگ اور گلاس وہ پہلے ہی میز کے نیچے

کھ کا چکا تھا۔شرارتی کہجے میں بولا۔'' کنٹن شکھ کو پیتے نہیں چلنا جا ہیے جی۔''

''نہیں چلےگا'' میں نے بیزاری ہے کہا۔''تم بتاؤ .....کیار پورٹ لائے ہو؟'' "كيسى ربورث؟"أس في حيراني سيكها-

جی جابا جوتا اتار کراس کے سر پر ماروں۔ جارروز پہلے میں نے اُس کی '' فرمے داری'' لگائی تھی کہوہ باڈی والا کے نوکروں سے من کن لے اور آج وہ کہدر ہاتھا کیسی رپورٹ ۔ میں نے کیچے کوزم رکھتے ہوئے کہا۔'' بھائی میرے! وہی رپورٹ جوتم لینے کے لیے گئے تھے۔'' '' آچھا.....'' اُس نے رانوں پر ہاتھ مارا،میرا دھیان کسی اورطرف چلا گیا تھا۔'' گھر

والی آج کل پھرا جا روغیرہ کھارہی ہے ناں!''

میں نے کہا۔" بھاڑ میں جائے تمہار اا جار ..... مجھے باؤی والا کے بارے میں بتاؤ۔ '

بلال شاہ نے سگریٹ سلکا کر دو گہرے کش لیے اور آہتہ آہتہ اس کے لیے چوڑے چرے پر سوچ کے سائے لہرانے لگے۔ بلال شاہ کوسوچتے دیکھ کرا ہے ہی لگتا تھا جیسے کوئی بیل

الجبرے کے مشکل سوال برغور کر رہا ہو۔ وہ دھیمے کہجے میں بولا۔'' خان صاحب! باڈی والا کا خانساماں رمضان علی بردا گذ آ دمی ہے۔ میں نے اس سے جان پہچان پیدا کر لی ہے۔ ادھر

ریلوے لائن کے بار پھی آبادی میں رہائش ہے اُس کی۔ ویسے وہ خود باڈی والا کے محرمیں ہی رہتا ہے۔ میں نے اُسے بتایا ہے کہ میں خود بھی خانساماں رہا ہوں اور کئی اونچے کھرانوں میں کام کرنے کے علاوہ تجرات میں اپنا ہوئل بھی چلاتا رہا ہوں۔ کھانے تو مجھے سارے ہی

یکانے آتے ہیں۔رمضان علی کومیری کسی بات پر شک نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے بڑا بے تکلف ہو عمیا ہے اور کھل کر یا تیں کرنے لگاہے۔ باڈی والا کے بارے میں بھی میں نے اس سے کئی

مل جُل كرأس ك' مرائعويث' حالات كاپنة چلائے - بلال شاه كے ذمي ميں نے بيكام لكايا کہ وہ باڈی والا کے گھریلو حالات کا کھوج لگائے اور اگر کوئی جائیداد وغیرہ کی أنجهن ہے تو اُس کی تفصیلات معلوم کرے۔ تیسری جانب پریتم اور اُس کے دوستوں کی تلاش بھی نے جوش وخروش سے شروع کر دی گئ تھی۔ مجھے أميد تھی كدايك ہفتے كے اندر اندراس بھاگ دوڑ كاكوئي نتيجة سامنية جائے گا۔

وہ ستبر کی آخری تاریخیں تھیں۔موسم بدل رہا تھا۔ میں اینے دفتر سے نکلا اور باہر برآ مدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر سے ناشتہ کے بغیر نکل آیا تھا۔ اس لیے بھوک لگ رہی تھی۔ سوچا آج بلال شاہ والا ناشتہ ہی کرلیا جائے۔ وہ دہی کی میٹھی کسی کے ساتھ گر ما گرم کلیجے کھا تا تھا۔ میں نے ہمیشداس ناشتے کی مخالفت کی تھی لیکن بھی بھی دل میں آتا تھا کہ ایک بارد یکھا تو جائے کیا'' سواد'' ہے۔ میں نے سنتری ہے کہا اور وہ میرے اور اے ایس آئی کے لیے لی اور کلیے لے آیا۔ چھ کلیے تھے اور ایک بڑا جگ لی کا۔ وہ جو کسی نے کہا ہے کہ شیطان کو یاد کروتو شیطان حاضر ہوجاتا ہے۔ امھی سنتری نے ناشتہ میز پر رکھائی تھا کہ مین گیٹ کے پاس بلال شاہ کی آواز سنائی وی .....ناشتہ بخت ' خطرے' میں تھا۔ نداس سے ہمارا کچھ بنتا تھا اور نہ بلال شاه كا، بلكه أس كى تو دا ژه بھى تىلى نہيں ہونى تقى \_ ميں نے سنترى كواشاره كيا اور وه فور أ ناشتة سمیٹ کر رجشرار کے کمرے میں رکھ آیا۔ بلال شاہ نے آ کرسلام دعا کی اور کری پر بیٹھتے بی تاک سکوڑنے لگا۔

> "كيابات ب-"ميس نے يوچھا۔ و کہیں سے کچول کی خوشبوآ رہی ہے۔''اُس نے اعلان کیا۔ " خوشبو .....؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔"

" بنہیں جی ..... آر ہی ہے .... میں شرط لگا سکتا ہوں ۔"

" بھى كلچكون كھائے گايبال ـ " ميں نے أس كى تىلى كرائى \_" ميں نے تو آج تك نہیں کھائے ....اورکون لاسکتاہے کلیے۔''

وہ یو بلی کتے کی طرح ناک سے سُوں سُوں کرتا اُٹھ کھڑا ہوا۔ بڑی تیز ناک تھی کم بخت کی۔سیدھارجشرار کے کمرے میں گھسااور چند ہی سیکنڈ بعد وہاں سے کسی کلیج لے کر برآید ہوگیا۔ بٹنوں جیسی آئکھیں خوشی سے چیک رہی تھیں۔

"میں نے کہا تھا ناں آپ ہے۔" وہ سینہ پھلا کر بولا۔" میں جانتا ہوں۔ بیسب حوالدار تنکن سنگھ کا کام ہے۔ بڑا پیٹو رام ہے وہ۔ وہاں صندوقوں کے پیچھے چھپار کھا تھا

باتیں بوچی ہیں۔کل باتوں باتوں میں رمضان علی نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قال کے روز جب ضبح سویرے گاڑی کوشی سے گئ تو وہ جاگ رہا تھا اور اپنے کو ارٹر میں نماز پڑھر ہا تھا۔ یہ بات اُس نے اپنے بیان میں بھی بتائی ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ اُسے شک مناز پڑھر ہا تھا۔ یہ بات اُس نے اپنے بیان میں بھی بتائی ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ اُسے اس نے اس میں مثل کی وجہ وہ گاڑی کے اشارت ہونے کی آواز بتا تا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ اس گر میں ملازم رہنے کے بعد وہ اپنے مالکوں کی کئی چھوٹی بڑی عادتیں جان چکا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ بڑے والی جب صحح گاڑی اشارت کرتے ہیں تو انجن ڈیڑھ دومنٹ بالکل دھیمی آواز میں چلتا ہے۔ اس کے بعد وہ دویا تین مرتبہ زور سے ریس دیتے ہیں اور مین گیٹ سے میں چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دویا تین مرتبہ زور سے ریس دیتے ہیں اور ایک منٹ کے اندرا عمر گیا ہے نکلے وقت ہارن بالکل نہیں بجاتے ہیں۔ اس روز نماز نور زور سے ریس دیتے ہیں اور ایک منٹ کے اندرا عمر گیا ہے نکل جاتے ہیں۔ اس روز نماز کیل جاتے ہیں۔ اس روز نماز کیل جاتے ہیں۔ اس مقری کیا گئے ہوئے ہاران بھی بجاتے ہیں۔ اس روز نماز کیل جاتے ہیں۔ اس مقری کیا گئے جو کے ہاران بھی بجاتے ہیں۔ اس روز نماز کیل جاتے ہیں۔ اس مقری کیا گئے جو کے کوشی سے گاڑی نکا لنے والے چھوٹے صاحب نہیں ہوتا ہے کہ ہائیس مقبر کی صبح کے کوشی سے گاڑی نکا لنے والے چھوٹے صاحب نہیں ہوتا ہے کہ ہائیس مقبر کی صبح کے کوشی سے گاڑی نکا لنے والے چھوٹے صاحب نہیں ہوتا ہے کہ ہائیس مقبر کی صبح کے کوشی سے گاڑی نکا لنے والے چھوٹے صاحب نہیں ہوتا ہے کہ ہائیس مقبر کی صبح کے کوشی سے گاڑی نکا لنے والے چھوٹے صاحب نہیں ہو سے صاحب تھے۔ ''

یہاں تک بتا کر بلال شاہ نے میرے پیک سے نیاسگریٹ نکالا اور اُسے سلگا کر بولا۔
"درمضان علی نماز پڑھنے کے بعد پورچ میں آیا تھا۔گاڑی جا چکی تھی۔ ناشتہ آٹھ بجے کے بعد
تیار ہونا تھا۔اس لیے وہ اپنے کوارٹر میں آکر تھوڑی دیر کے لیے سوگیا۔ دوبارہ اُس کی آٹھ
دونے چلانے کی آوازوں سے کھلی۔ ایک ملازمہ نے اُسے روتے ہوئے بتایا کہ چھوٹے صاحب کا ایکیڈنٹ ہوگیا ہے۔"

رمضان علی کا تازہ بیان اہم تھا۔ یہ بیان اُس نے پولیس کے سامنے ہیں دیا تھا ایک
الیے خص کے سامنے دیا تھا جے وہ اپنا ہم پیشہ اور دوست ہجھ رہا تھا۔ بلال شاہ نے سلسلہ کلام
جوڑتے ہوئے کہا۔"رمضان علی نے"باڈی والا" کے گھریلو حالات ویسے تو پُر سکون ہی
ہتائے ہیں لیکن ایک خاص بات کا ذکر اُس نے معرور کیا ہے۔ اُس نے کہا ہے کہ اکیس متبر ک
رات یعنی جس رات کی صبح بسواجیت قل ہوا ، نو بجے کے قریب کوشی کی بالائی منزل سے"باڈی
والا" کے بہت زور سے بولنے کی آواز آئی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ کسی پر بڑے زور سے گر ج
ہوں۔ اس کے بعد ایک دم خاموثی چھا گئی تھی۔ رمضان علی اُس وقت باور چی خانہ سنجال رہا
تھا۔ باور چی خانہ سنجال کر اُس نے ایک ملازم سے یو چھا تھا کہ کیا اُس نے بھی بڑے
صاحب کی آواز سن ہے۔ اُس نے انکار میں جواب دیا تھا یہ بھی ایس دھیا ہی کہا اُس فی عشاء کی نمانے

پڑھ کر سوگیا تھا۔ رمضان علی کا کہنا ہے کہ بڑے صاحب کی وہ ڈانٹ چھوٹے صاحب کو پڑی ''

بلال شاہ کی اس رپورٹ سے نفتیش کوآ کے بڑھانے میں بہت ندول سکتی تھی۔ پچھ دہر ریاف نہ نہ اس کی اس میں کہا ہے جائے اس میں زائی یہ مرکم سرمین کہا گئی کرایں

بعد بلال شاہ تو سونے کے لیے اپنے گھر چلا گیا اور میں خالی پیٹ کمرے میں تہل تہل کر اس کیس کی گھیاں سلجھانے لگا۔ مجھے رہ رہ کر اُن بالوں کا خیال بھی آ رہا تھا جومقتول کی اُنگلیوں سے نکلے تھے اور جن کے بارے میں پولیس سر جن کا ابتدائی اندازہ یہ تھا کہ وہ کسی ادھیڑ عمر خض کے ہیں۔میرے ذہن میں یہ حیرت ناک سوال اُ بھرنے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باڈی والا

یہ بات و پے تو ناممکن نظر آتی تھی لیکن تفیش کے دوران کسی چر کو بھی ناممکن نہیں سمجھا جاتا۔ تاریکی کے پردے میں سے کوئی چیز بھی سامنے آ سمی تھی ممکن تھا کہ اندرونِ خانہ باڈی والا ادر اُس کے بیٹے میں پھھا ہے شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہوں جو بڑھتے بڑھتے

اس قتل کا سبب بن گئے ہوں۔ اگر راقع رکد کی لا اراقہ کے مفا

اگر واقعی کوئی ایبا واقعہ رُونما ہوا تھا تو ہمیں اُس کی تہدتک پہنچانے کے لیے ایک راستہ موجود تھا۔ مقتول کے پاس سے برآ مدہونے والے بالوں کا موازنہ باڈی والا کے بالوں سے کیا جاسکتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ باڈی والا کے بال بھی سفیدی مائل ہیں اور اُن کی لمبائی کم وہیش اتنی ہی ہے جتنی پولیس سرجن اور ایگز امیز کی رپورٹ میں کھی ہے۔ یہ کیس اب ایک بالکل نیارخ اختیار کر رہا تھا۔ اگر رمضان علی کا بیان درست تھا اور وقوعہ کے روز صبح پانچ بجے بیارہ خاتیار کر رہا تھا۔ اگر رمضان علی کا بیان درست تھا اور وقوعہ کے روز صبح پانچ بج

نیا رک احمیار سر رہا ھا۔ اس ر رسمان کی ہ بیان دوست میں اور درسے کے دروس بی جب بسواجیت کی بجائے ہوئے ہے۔ بسواجیت کی بجائے باڈی والاخود گاڑی لے کر گیا تھا تو اُسے کیا ضرورت تھی ہے بات چھپانے کی اور یہ کہنے کہ اُسے بیٹے کی موت کاعلم گھر میں بیٹھے ہوا ہے۔ اُس وقت گیٹ پر چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ کہیں ایبا تو نہیں تھا کہ چوکیدار کوکسی منصوبے کے تجت چھٹی پر بھیجا گیا ہو۔ یہ اور اس طرح کے کی سوال میرے ذہن میں اُ بھررہے تھے۔میرے پاس سب سے اہم سراغ

اس وقت وہ بال تھے جو تجزیے کے لیے لا مورکی لیبارٹری میں تھے۔ ان بالوں کا مواز نہ باؤی والا کے بالوں کا مواز نہ باؤی والا کے بالوں کا متلہ باؤی والا کے بالوں کا تھا۔ اب مسئلہ باؤی والا کے بالوں کا تھا۔ یہ بالوں کا تھا۔ یہ بالوں کا تھا۔ میں بیہ بال اس طرح حاصل کرنا جا ہتا تھا کہ باؤی والا کو کسی طرح کا شبہہ نہ ہو لیکن بیکا م کافی مشکل تھا۔ لہذا میں ایک روز باؤی والا کے دفتر واقع جالند هر روؤ پہنچا۔ باؤی والا دراصل بسوں اور ٹرکوں وغیرہ کے ڈھانچے بنانے کا کام کرتا تھا۔ مضافاتی علاقے میں والا دراصل بسوں اور ٹرکوں وغیرہ کے ڈھانچے بنانے کا کام کرتا تھا۔ مضافاتی علاقے میں

اُس کی ایک وسیع وعریض فیکٹری تھی۔ای حوالے سے اُس کا نام'' باڈی والا'' پڑا تھا۔ میں

W

W

W

باڈی والا کے بیٹے بسواجیت کاقل باکیس تمبرکو ہوا۔ اکیس تمبرکورات نودس بج میں ایثور کالونی کے مارکیٹ والے گول چکر میں موجود تھا۔ آپ نے میا گول چکر دیکھا ہی ہوگا۔ یہال گراؤنڈ بن ہے اور پودے وغیرہ لگے ہیں۔لوگ رات گئے تک یہاں بیٹے رہتے ہیں اور کی سوئے بھی رہتے ہیں۔ یہاں ایک دو" تیل مالش' والے بھی گھومتے رہتے ہیں۔اُس رات میں بھی ایک مالشیے سے مالش کرا ر ما تھا۔ اچا تک میری نظر باڈی والا کے بیٹے بسواجیت پر بڑی۔ محلے دار ہونے كے سبب ميں أسے دور ہى سے بيجان كيا۔ أس كے بال بكھرے ہوئے تھے مونوں میں سمریت تھا اور وہ ہاتھ یاؤں چھینک مچینک کرچل رہا تھا۔ ٹا تک کی چوٹ ابھی تممل طور پرٹھیک نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ ذرالنگر ارہا تھا۔ کنگر اتا ہواوہ ہارے یاس سے گزرا اور تھوڑی دور ایک بودے کے پیچھے گھاس پر لیٹ گیا۔ میں چونکہ اندھیرے میں تھا'وہ مجھے دیکے نہیں سکا۔وہ بے حدیریثان نظرآ رہا تھا۔ مھی اُٹھ کر ٹہلنے لگتا ، بھی گھاس مٹھیوں میں جرکرا کھاڑنے لگتا' بھی پھر کے بچ پر لیٹ جاتا۔ وہ سگریٹ برسگریٹ چھونک رہاتھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ گھر میں کسی سے از جھاڑ کر آیا ہے۔تھوڑی در بعد سگریٹ کا پیکٹ ختم ہو گیا تو اُس نے ایک قریبی ریسٹورنٹ کے ملازم کو بلایا۔اس ریسٹورنٹ کے ملازم ہاتھوں میں خالی ٹرے لیے اکثر گول چکر میں گھومتے رہتے ہیں۔ بسواجیت نے اُس ملازم کے ہاتھوں سگریٹ منگوائے۔ساتھ میں شامی کباب اور بیئر کی مصندی ہوتل بھی تھی۔ میں رات قریباً بارہ بجے تک گول چکر میں موجود رہا۔ میرے آنے تک بسواجت وہیں تھا۔اگلے روزنو بجے کے قریب مجھے پتہ چلا کہ وہ قُل ہو گیا ہے۔ میں اس معالمے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ جو جانتا ہوں وہ بتا دیا ہے۔اگرمیری

اطلاع ہے آپ گفتیش میں فائدہ پہنچ سکے تو جھے خوشی ہوگی .....فقط ایک شہری۔' میں نے یہ خط دو تین دفعہ پڑھا اور ہر دفعہ بہی اندازہ ہوا کہ لکھنے والا پُر خلوص ہے اُس نے جو کچھ دیکھا ہے بتا دیا ہے۔ اس خط کی کڑی دوسرے واقعات کی کڑیوں میں ٹھیک بیٹھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خود بخو دایک زنجیری بنتی جارہی ہے۔ میں نے تنہائی میں بیٹھ کر

ا پنے ذہن میں اس زنجیر کا جونقشہ کھینچاوہ کچھاس طرح تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پچھلے دنوں باڈی والا اور اُس کے بیٹے میں کسی بات پرشدید قتم کا تناز عہ پیدا ہوا ہے۔ اکیس تقبر کی رات بیہ تنازی اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اس سلسلے میں خانسامال نے اس کے خوبصورت دفتر میں اُس سے ملاقات کی۔ وہ بے حد عمکین نظر آتا تھا۔ غالبًا شراب نوشی بھی کررہا تھا۔ آتھوں کے گردسیاہ حلقے اور چیرے پر جھریاں تھیں۔ پچھلے چھسات روز میں وہ اپنی عمر سے آٹھوں سال بڑا لگ رہا تھا۔ یعنی پورا حساب لگایا جاتا تو بیٹے کی موت نے اُسے چند دنوں میں ہیلے والی تن فن نظر آرہی تھی اور نہی آواز میں کراراین تھا۔

'' کیابات ہے انسکٹر؟'' وہ مجھے دیکھ کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنا مایان کیا تو وہ چونک گیا۔'' کیوں ۔۔۔۔کیا کرنے ہیں میرے بال؟''

میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔''ا تگرامینر کوضرورت تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مقتول کے بالوں کا مواز نہ اُس کا کوئی مسئلہ۔ بیلوگ الی ہی فرمائٹیں کرتے رہتے ہیں۔''

باڈی والانے کتہ اُٹھایا۔" کین پوسٹ مارٹم رپورٹ تو مکمل ہوکر آپجل ہے۔" میں نے کہا۔" مقتول کے بالوں کے کچھ شچھے مزید معائنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔" میری باتوں سے" باڈی والا" کی پوری تسلی تونہیں ہوئی۔ بہر حال اُس نے چھوٹی قینچی منگوا کراپنے بالوں کی دولٹیں مجھے کاٹ دیں۔

اُی روز میں نے یہ بال اپنے انسپر فرزند علی کے ہاتھ لا ہور بھجوا دیئے اور شدت سے رپورٹ کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خط ملا۔ ایسے خط اکثر تھانوں میں آتے رہتے ہیں۔ لوگ اپنانام چھپا کر مخبری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف وشمنیاں چکاتے ہیں۔ بھی بھی ان خطوں کے ذریعے کی جانے والی مخبری ہمارے لیے خلاف وشمنیاں چکاتے ہیں۔ بھی بھی ان خطوں کے ذریعے کی جانے والی مخبری ہمارے لیے بڑی فائدے مند ثابت ہوتی ہے۔ میں نے لفافہ کھولا۔ یہ کائی سائز کے دوشخوں کا خط تھا۔ تحریہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ لکھنے والا تعلیم یافتہ ہے۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا:

''انسکٹر نواز خال صاحب! اخباری خبروں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ باڈی والا کے بیٹے کے آل کی تفتیش کررہے ہیں۔ مجھے اس معاطے میں کوئی خاص دلچسی نہیں لیکن ایک قانون پسندشہری ہونے کی بنا پر اپنا فرض سجھتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے میرے پاس کوئی اطلاع ہوتو آپ کو پہنچاؤں۔ میں پولیس کچبری کے چکر میں نہیں پڑتا چا ہتا اس لیے اس خط کا سہارا لے رہا ہوں۔ جو اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کی لالیج یا خوف کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ آگآپ کی مرضی کہ اس پریفین کریں یا نہ کریں۔ Pakistanin اورلباس پر پائے جانے والے بال' باؤی والا 'کے تھے۔ابشک وشم کی گنجائش نہ ہونے کے برابررہ کئی تھی۔ میں نے اس وقت گارداپنے ساتھ کی اور باؤی والا کوحراست میں لینے

کے لیے ایشور کالوئی روانہ ہوگیا۔

☆=====☆=====☆

شام ہو چکی تھی لیکن'' باڈی والا'' کی وسیع وعریض کوٹھی تاریک نظر آ رہی تھی۔ پورج میں

باڈی والا کی گاڑی بھی دکھائی نہیں دی۔ آثار دیکھ کرمیرا ماتھا ٹھنکا۔ اتنے میں باڈی والا کا چوكىدارىھى گين برآگيا۔ ميں نے اس سے بوچھا۔ "تمہارا مالك كہال ہے؟"

وہ بولا۔''تھریز ہیں ہے جناب۔''

میں نے پوچھا۔''اور بیکم صاحب۔'' ''وہ بھی نہیں ہے جناب!''

"کہاں گئے ہیں؟"

'' میں مچھ کہنیں سکتا جناب۔میری ڈیوٹی یہاں گیٹ پر ہے۔ میں تو یہ بنا سکتا ہوں جناب کہ کون گھر میں ہے اور کون نہیں۔ باقی بات کا مجھے پہنہیں ہوتا جناب۔ میں رمضان علی

اور کا کارام کو بلاتا ہوں جناب۔ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے

'' ذرا جلدی کرو جناب!'' میں نے اُس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد باقی دونوں نو کربھی موقعہ پر پہنچ گئے ۔ خانساماں رمضان علی اُن میں سینئر تھا۔ وہ مجھے دیکھے کرتھوڑا سا گهرایا۔ پیرستجل کر بولا۔'' آپ اندرآ جائیں جی۔''

وہ'' اجازت'' نہ بھی دیتا تو اندرتو ہم کو جانا ہی تھا۔ہم کوتھی کے برآ مدے میں بیٹھ گئے .

میں نے یو چھا۔''ہاں بھئی رمضان علی ۔ کہاں ہیں تمہار ہے صاحب اور تمہاری بیگم صاحبہ۔'' وه روبانسا موکر بولا۔ ' جمیں تو کچھ بھے نہیں آرہی جی۔ پتہ نہیں اس گھریر کیا گزررہی

ہے اور کیا گزرنے والی ہے۔ ہر کام یہاں الثا ہور ہا ہے۔ میں نے ابھی مالک کے چھوٹے بھائی صاحب کوفون کیا ہے۔وہ ابھی آتے ہیں تو اُن سے کہتے ہیں کہ جی اپنا گھر سنجالیں اور ہمیں چھٹی عنایت فر مائیں ہمیں شخواہ کے علاوہ اور کیالینا دینا ہے۔خواہ مخواہ تھانے کچہری

کے چکروں میں چھنس رہے ہیں۔" " كيون كيابات موئى ہے؟" ميں نے يو چھا-" استے مايوں كيون نظر آ رہے ہو؟" وه بولا -'' مايوسنہيں ہيں جی ..... ڙرر ہے ہيں ۔ پية نہيں کيا ہور ہا ہے اس گھر ميں ۔ کل

رمضان علی کا بیان خاصا اہم تھا۔اس کا کہنا تھا کہرات نو بجے کے لگ بھگ باڈی والاکسی پر بری طرح گرجابرساتھا اور عین ممکن ہے کہ اُس کا بیغیض وغضب بیٹے کے لیے ہو۔ اگر اس بات كودرست تتليم كرليا جاتا تو ممنام خط كے مضمون كى تقيد يق خود بخو د ہو جاتى تھى - باپ كى سرزنش سے دل برداشتہ ہوکر بسواجیت گھر سے نکل آیا .....اور بی بھی ممکن تھا کہ باب نے أسے نكل جانے كا حكم ديا ہو۔ وہ اپنے گھرسے چند فرلانگ دور ماركيث گول چكر ميں جا بيضا اوراینے آپ میں کھو لنے لگا۔ آخراس کاطیش اس انتہا کو چنج عمیا کہاس نے اپنے باپ کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا ....اب یہاں دوصورتیں ہوعتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ بسواجیت مجم سویرے باپ کے راہتے میں کھڑا ہو گیا اور جب وہ سیر پر جاتے ہوئے اُدھر سے گز را تو بواجیت نے ہاتھ وے کرگاڑی روک لی اورز بردتی یا حیلے سے اُس میں سوار ہوگیا۔دوسری صورت بیقی وه غصے میں کھولتا ہوارات آخری پہرواپس گھر پہنچا۔ بیرونی دیوار بھاند کراندر داخل ہوا اور پورچ میں پینے گیا۔ گاڑی کی ایک چائی اُس کے پاس بھی موجود تھی۔ اُس نے دروازہ کھولا اور پھلی نشست کے عقبی خلا میں جھپ کر بیٹھ گیا۔ بھرا ہوار بوالور اُس کے باس موجود تھا۔ یا فج بج حسب معمول باڈی والا صاحب آئے اور گاڑی میں سوار ہوکر مینی باغ كى طرف چل د ئے۔ نہر كے سنسان علاقے ميں بسواجيت عقب سے نكلا اور باب يرريوالور سیدھا کرلیا۔ دونوں میں ہاتھ یائی ہوگئی۔جس کے نتیج میں گولی چلی اور بسواجیت اینے ہی ر بوالور کا شکار ہو گیا۔ مُرِ دہ بیٹے کو د کی کر'' باڈی والا'' سکتے میں رہ گیا لیکن پھراُس نے خود کو

سنمالا دیا۔ اُس نے ایکنیشن سے اٹی جانی کال کر بسواجیت والی جانی لگائی۔ اسٹیرنگ وغیرہ سے انگلیوں کے نشان صاف کیے اور گاڑی وہیں چھوڑ کر ایثور کالونی واپس آگیا۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی اس قل کی کی صورتیں ہو عتی تھیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ر بوالور بینے کی بجائے باپ کے پاس ہو اور باپ نے غصے میں حواس کھوکر اُسے گولی ماردی

ہو۔ بہرطور آخری تیجہ بالوں کی رپورٹ آنے کے بعد تکلنا تھا ....اس کام میں قریبا ایک ہفتہ لگ عميا - مين ايك واردات كا موقعه ديكھنے "لونگال والى كھونى" عميا مواتھا - و بين برايك ميله

كالشيبل كى زبانى مجھے پنة چلا كمشهر سے ليبارٹرى كى ريورث آسمى سے اور ريورث والالفاف تھانے میں میری میزیر رکھاہے۔

میں نے موقعہ پراپنا کام ادھورا چھوڑ ااور بھام مجاگ تھانے پہنچا۔ رپورٹ لانے والا كالطيبل بھى ميرے كمرے ميں موجود تھا۔ ميں نے لفاف كھولا ..... بالوں كى ريورث جيخ جيخ كركهدرى تقى بسواجيت اپنے باپ كے ہاتھو ل قل ہوا ہے۔ أس كى الكليوں ميں تيشے ہو الح

رات گیارہ بارہ بجے بیگم صاحبہ ایک جھوٹا سا اٹیجی کیس لے کر گھر سے نگلیں اور پیدل ہی ماركيث چوك كى طرف نكل كئيں - ہم حيران تھے كہ بيكيا وقت ہے گھر سے نكلنے كا اور وہ بھى تن تنہا بغیر سواری کے .....گر ملازم پیشہ ہیں۔ نہ بیگم صاحبہ کوروک سکتے تھے اور نہ اُن کے جانے یراعتراض کر سکتے تھے ....مسج بڑے مالک نے پوچھا کہ ماللن کہاں ہیں؟ ہم نے بتایا کہوہ رات کو چلی گئی تھیں۔ مالک اندر چلے گئے۔ کچھ دیرالماریوں میں کچھ تلاش کرتے رہے۔ پھر اینے کمرے میں بند ہوکر بیٹھ گئے۔ ناشتہ کیا اور نہ ہی دو پہر کا کھانا کھایا۔ ڈھائی بجے کے قریب گاڑی لے کر نکلے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔سارا گھراً سی طرح کھلا پڑا ہے۔کوئی بے ایمان نوکر ہوتا تو یہ نہیں کیا کر گزرتا۔ خدا گواہ ہے ہم نے کسی چزکو ہاتھ نہیں

بچھائے بیٹھی تھیں۔ رمضان علی ہمیں اندر کمروں میں لے گیا۔ ہرطرف افراتفری مجی ہوئی تھی۔الماریوں کے بٹ کھلے تھے۔وراز نکلے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ آئی سیف بھی مقفل نہیں تھا۔ میں نے سیف کا دروازہ کھولا۔ اندر دس بارہ تو لے سونے کے علاوہ نفتری بھی موجودتھی۔لکڑی کی الماریوں سے نکلنے والے قیمتی پارچات اور دیگر سامان إدهر أدهر بمھرا ہوا تھا۔ صاف پید چلتا تھا کہ باہر جانے سے پہلے "باؤی والا" بیبال کوئی چیز تلاش کرتار ہاہے۔ اُس کی پریشان حالی اور غائب دماغی اس بات سے ظاہرتھی کہوہ سب الماریاں درواز ہے یونمی کھلے چھوڑ کرنکل گیا تھا اور اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ کب واپس آئے گا اور آئے گا بھی یا نہیں۔ یوں لگتا تھا کہ اُس کی د ماغی حالت کچھٹھیک نہیں رہی۔ اُس کے ہاتھوں اپنا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا تھا۔این وارث کواس کےاپنے ہاتھوں سے گولی لگ منی تھی .....اس کی بیٹی سیلے ہی اس کے ماتھے پر کانک کا ٹیکہ لگا چکی تھی۔اب بیوی بھی اُس سے روٹھ کریا اُسے چھوڑ کر چلی

لگایا ..... آیئے میرے ساتھ۔ میں آپ کود کھاؤں۔'' وہ اُٹھ کھڑا ہوا۔ میں اُس کے ساتھ کوتھی کی اوپر ن منزل پر پہنچا۔ گھر کی دونوں نوکرانیاں صحن میں چٹائی گئی تھی۔الی حالت میں بندے کا د ماغ خراب نہ ہوتو اور کیا ہو۔ آخر باڈی والا کے ساتھ بیہ سب کیوں ہوااور کیے ہوا؟ مجھےاُس کے پیچھےکوئی گہرارازنظر آر ہا تھا۔ دن ہوااور پھراگلی رات آ گئی۔ باڈی والا گھرواپس آیا اور نہ اُس کی بیوی۔ باڈی والا کا چھوٹا بھائی دیک پرشادایشور کالونی بہنچ چکا تھااور اُس نے بھائی کے گھر کی جابیاں سنجال لی تھیں۔ دیک برشادایک سرکاری ملازم تھا اور پہلی نظر میں وہ مجھے بھلا مانس نظر آیا۔ کم از کم باڈی والا سے تو بھلا مانس تھا۔ اُس نے گھر کے سب کمروں کوتا لے لگادیئے اورایے استعال

سها كن اورقاتله 0 210

کہ باؤی والا کی دوسری بیوی اس کے گھر میں نحوست بن کرآئی ہے۔ حیار پانچ برس پہلے باذی والا جتنا خوش وخرم تھا آج اتنا ہی غمز دہ اور بدحال ہے۔ دیپک نے بڑے وثو ق سے کہا کہ شاردا مخلص عورت نہیں۔ وہ صرف بھائی صاحب کی دولت سے محبت کرتی ہے اور اس

انظار میں ہے کہ بھائی صاحب کی الحصیل بند ہوں اور وہ جائداو سے اپنا حصہ حاصل

میں نے کہا۔'' ویپک صاحب! آپس میں محبت کرنا یا نہ کرنا میاں بیوی کا ذاتی معاملہ ہے اور جہاں تک جائداد کا تعلق ہے ظاہر ہے کہ وہ جھے کی حق دار ہے۔ وہ باڈی والا کی قانونی پتنی ہے۔ہم تو شاردا کوتب ہی الزام دے سکتے ہیں۔ جب، اُس نے کسی طرح باڈی

والا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔''

باذی والا کا بھائی تنگ کر بولا۔''انسپکٹر صاحب! اور نقصان کیبا ہوتا ہے۔ اُس عورت نے گھر تو ہر باد کر دیا ہے ہمارے بھائی کا، جو پچھ ہے گھر میں سمیٹ سمیٹ کر پچھلوں کو جیجتی

رہتی ہے۔اس کے بھائی کرتے ورتے کچھنہیں بس دنیا کو دکھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کررکھے ہیں انہوں نے۔کوئی موٹرمکینک ہےکوئی سکول میں نوکری کرتا ہے،کسی نے

د کان کھول رکھی ہے۔ نظریں اُن سب کی بہن کی طرف ہی گلی رہتی ہیں۔ وہ ہر دوسرے ہفتے جاتی ہے اور اگلے پندرہ دنوں کا خرچہ اُن کے گھروں میں ڈال آتی ہے۔ بالکل منگتے ہیں وہ

لوگ ..... پیتنہیں بیغورت س جنم کا بدلہ لے رہی ہے بھائی سے بہمیں یقین ہے کہ ہیما جو تھے جھوڑ کر گئی ہے تو اس میں بھی شاردا کا ہاتھ ہے۔ ماں جیسا روبیتو اس کا تھا ہی نہیں۔ ہر

وقت سہلی بن کر تھسی رہتی تھی اُس کی بغل میں ..... میں اب کیا بتاؤں آپ کو۔ کپڑا اُٹھانے ے اپنا ہی پیٹ نگا ہوتا ہے۔ پہتہیں کس چے ذات کی عورت ہے ہیے یقین ہے کہ أسے

ہمااوراس حرامی پریتم کے میل جول کا پہتہ تھا بلکہ ہوسکتا ہے یہ وچولی بن کران کی ملاقاتیں بھی کراتی رہی ہو۔ ہمارے بھائی صاحب کی تو بس آئٹھیں ہی بند ہیں شاردا کے سوا کچھ نظر نہیں آتانہیں اوراب سب کچھلٹا کربھی اندھے بنے ہوئے ہیں۔''

میں نے یو چھا۔" اور بسواجیت کے آل کے بارے میں کیا خیال ہے تہارا۔"

وہ بولا۔ '' یبھی ہیماوالے قصے کا شاخسانہ ہے۔ کم بخت نے برباد کر دیا ہے سارے گھرانے کو۔ نہ ہیما گھر سے جاتی نہ غیرت مند بھائی کا خون کھولتا اور نہ وہ اُن لڑ کوں کو تلاش كرتاكرتا أن كے ہاتھوں ماراجاتا۔"

میں نے دیک کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''اگر میں بیکہوں کہ بسواجیت بریتم

کے لیے بالائی منزل رصرف ایک کمرہ کھلار کھا۔وہ اس بات کا اظہار کھلے لفظوں میں کررہا تھا

وغیرہ کے ہاتھوں نہیں مارا گیا تو .....؟''

"تو ..... تو کس کے ہاتھوں مارا گیا؟"

"كى كے ہاتھوں بھى بيكام ہوسكتا تھا۔مثلاً خود باڈى والا ـ"

ویک کا چرہ حیرت میں ڈوب گیا۔ '' یہ سسی کیا کہدرہے ہیں آپ؟ یہ کیے ہوسکتا ہے۔ بسوا جیت، بھائی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اُن کا واحد وارث ۔ وہ اُسے کیسے مار سکتے

میں نے کہا۔''تم کچھزیادہ پریشان ہوگئے ہو۔ میں نے تو ایک مفروضہ پیش کیا تھا۔ تفتیش میں ایسے مفروضے گھڑنے ہی پڑتے ہیں۔ویسے ایک بات بتاؤتم باڈی والا کےسب ے قریبی عزیز ہو۔ ظاہر ہے اس گھر کے حالات کا تمہین کسی بھی دوسر مے خص سے زیادہ علم ہے ۔۔۔۔ باڈی والا کے تعلقات اینے بیٹے سے کیے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ کیا اُن کے درمیان کوئی اییا معاملہ تھا جوکسی وقت بڑھ کر تناز ھے کی شکل اختیار کر لیتا۔''

دیک تثویشناک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا۔''انسکٹر صاحب! مجھے معلوم نہیں آپ اس طور سے کیوں سوچ رہے ہیں۔ کم از کم میرے علم میں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ باب میٹے میں کوئی شدید جھگڑا ہوا ہو۔بسواجیت اپنے بزرگوں کے سامنے سر اُٹھانے والالڑ کا تہیں تھا۔ ویسے بھی ابھی وہ عمر کے اُس جھے میں تھا جہاں لڑکوں کوا پنا جیب خرچ یوراماتارہے تو انہیں کسی اور بات کی فکرنہیں ہوتی ..... وہ ہوشل میں رہتا تھا۔ دو مہینے بعد گھر آتا تھا اور بھی بھی اس سے بھی زیادہ وقت گزاردیتا تھا۔ شایدآ پ بیسوچ رہے ہیں کہ بسواجیت کی ماں کو بھائی صاحب نے طلاق دی تھی اور اس بات کی رجمش بسواکے دل میں ہوگی۔اییا ہونا کوئی بڑی بات نہیں اور ممکن ہے کہ بسوا اور ہیما وغیرہ بھی اس عم کومحسوس کرتے ہوں کیکن وہ باپ سے اور اپنے حالات سے مجھوتہ کر چکے تھے اور سچی بات تو یہ ہے بھائی صاحب نے بھی باپ کے فرائض ادا کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑی۔ مجھے بورا دشواس ہے کہ اگر یہ منحول عورت شاردااس گھر میں نہ آتی تو پہلی ہوی ہے علیحدہ ہونے کے باوجود بھائی صاحب کا گھر سورگ

میں نے دیک پرشاد سے کہا۔' مجھ سے پہلے اس تھانے کا انسکٹر جانی ہماوالے کیس ك تفتيش كرتار ما ہے۔ كيا أس كے سامنے بھى تم نے يه بيان ديا تھا كه جيما كو' ريم چكر' ميں ڈ النے اور کھرے بھگانے میں شاردا کا ہاتھ ہے۔''

''بالكل ديا تھا۔'' ديكِ نے اقرار كيا۔''اور اس بدیجنت نے بيرساري باتيں بھائي

صاحب کو بتا دی تھیں۔ بھائی صاحب ت بری راہ ورسم تھی اُس کی ..... بھائی صاحب راثن لے کر مجھ پر چڑھ دوڑے تھے۔ بڑی بعزتی کی تھی میری۔ وہ تو شاردا کے خلاف کوئی بات ھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ۔ وہ ساری دنیا کی بات جھٹلا دیں گے لیکن اُس ڈائن کے کہے پر

اعتبار کرلیں گے۔ وہ جوسی نے کہا ہے نال کہ ساری خدائی اک پاسے،میرا ڈھولن ماہی اک پاہے۔ بیمثال صادق آتی ہے اُن پر۔'' دیپک پرشاد کا دل شار داکے خلاف نفرت سے بھرا

میں نے کہا۔ ' بیجی ہوسکتا ہے کہ شاردا کے چلتروں نے کام دکھایا ہواور باپ بیٹے میں اندر ہی اندراختلاف پیدا ہو چکا ہو۔'' دیکِ پرشاد سوچ میں پڑ گیا۔ جیسے اس سوال کا کوئی عجع جواب أسے نه سوجھ رہا ہو۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔" ہال ..... باؤی والا

ی حصوتی بیٹی بھی تو ہے وہ کہاں ہے؟''

دیپک بولا۔''وہ کپورتھلہ میں اپنے چھوٹے چپاکے پاس رہتی ہے۔وہیں پانچویں

کلاس میں پڑھر ہی ہے....

ہماری پیے گفتگو باڈی والا کی کوشی میں ہی ہورہی تھی۔ہم بالائی منزل کے برآ مدے میں S بیٹھے تھے۔اچا تک زینوں کا درواز ہ کھلا اور بلال شاہ دندنا تا ہوااندر داخل ہوگیا۔اس کائمتما تا چرہ دیکھ کر ہی جھے اندازہ ہو گیا کہ وہ یا تو کسی ہے لڑ کر آیا ہے یا اُس کے پاس کوئی اہم خبر ہے.....خبر والی بات درست تھی۔ آتے ساتھ ہی اُس نے میرے کان سے منہ لگایا اور بولا۔ C "خان صاحب! باذی والا کی گاڑی مل گئی ہے۔موضع جھمرہ کے قریب کھیتوں میں کھڑی

یے بڑے کام کی خبر تھی۔ میں نے دیک پرشاد سے اجازت کی اور بلال شاہ کے ساتھ پوشی نے نکل آیا۔ نیچے میری جیپ کھڑی تھی۔ مینکی میں پٹرول بھی موجود تھا۔ ہم نے سید تھے۔

موضع جھمرہ کا رخ کیا۔ جھمرہ امرتسر کا ایک نواحی گاؤں ہے۔ فاصلہ تقریباً اٹھارہ کیے میل کا ہے۔رستہ دس میل تک پختہ اوراس کے بعد نیم پختہ ہے۔ بلال شاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ کار کا تھوج مرکزی تھانے کے ایک کا عیبل

نے لگایا ہے۔وہ''ایک شادی'' کھا کرقریبی گاؤں ہے آر ہا تھا۔ جبمرہ کے قریب کیکراور شیشم کے ایک جھنڈ میں اُس نے کاردیکھی نمبرد کھے کروہ پہچان گیا کہ یہ باڈی والا کی کارہے۔اُس نے قریبی کھیت میں کام کرتے ہوئے دوآ دمیوں سے بوچھا کہ یہ کس کی کار ہے۔انہوں نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم۔ بیکل دو پہر سے اس جگہ کھڑی ہے۔ کانٹیبل نے گاڑی کے پہیوں

کی ہوا نکال دی اور اطلاع دینے کے لیے فوراً تھانے پہنچ گیا۔

جیون نامی پیکانشیبل ابھی تک تھانے میں تھا۔ ہم نے دومنٹ کے لیے جیب روک کر اسے ساتھ لیا اورشہر سے نکل کر جھمرہ گاؤں کی طرف روانہ ہوگئے۔ جیون اور بلال شاہ کی طرح میں بھی سادہ لباس میں تھا۔ بلال شاہ کے پاس ایک دلیی پہتول تھا جبکہ میری قمیص کے نیچ ۳۸ بور کا سرکاری ریوالور بندها ہوا تھا۔ ہم بارہ بجے کے قریب روانہ ہوئے تھے۔ ڈیڑھ بج موقعه پر پہنچ سکے۔ رائے میں مسلسل اس بات پر تبھرہ ہوتا رہا کہ باڈی والا کی کار اس وریان علاقے میں کیے پہنچی اور اگر کاریہاں ہے تو باڈی والاخود کہاں ہے۔ نوکروں کے بیانات سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی لا ڈلی بیوی کی تلاش میں نکلا ہے لیکن ابھی تک باڈی والا کا پیتہ چلاتھااور نہاس کی لاڈ لی بیوی کا۔ (شاردا کے والدین امرتسر ہی کی ایک نواحی تبتی میں رہتے تھے۔ میں نے وہاں اپنے سب انسپکٹر کو بھیجا تھا۔معلوم ہوا تھا کہ شار داوہاں نہیں آئی اور نہ ہی اپنے کسی دوسرے عزیز کے پاس کئی ہے ) كانتيبل جيون سنگھ جميں سيدها أس حجنته ميں لے كيا جہاں باؤى والاكى شاندار گاڑى لا وارث کھڑی تھی۔ اُس پر گرد کی موٹی تہہ جمی تھی اور درختوں کے زرد بے گرے ہوئے تھے۔ہمیں دیکھ کر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے چندافراد ہارے پاس پہنچ گئے۔ہم سادہ لباس میں تھے اور جیبے کا رنگ روپ بھی پرائیویٹ گاڑیوں جبیبا تھا۔ کا شت کاروں کو بالکل

> مہاراج کے استھان پر بیٹھا ججن من رہاہے۔ میں نے یو چھا۔'' کون ہے بیگر و جی مہاراج!''

جواب دینے والامسلمان تھالیکن اُس نے گروکا نام بڑے احتر ام سے لیا اور بولا۔''وہ جی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ سکھ مسلمان عیسائی سب اُن کو مانتے ہیں۔ یہاں قریب ہی نالے کے پاراُن کا ڈیرہ ہے۔۔۔۔وہ دیکھئے۔۔۔۔۔وہ پیلے جھنڈے والی برجی نظر آ رہی ہے۔'' ہم چاروں خانے چوکس ہوگئے۔ ظاہر ہے باڈی والا قاتل تھا اور قاتل گرفتاری ہے بیخے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ جیب لاک کر کے ہم ڈیرے کی طرف بڑھے۔ دو تین كاشتكار بھى جارے ساتھ تھے۔اُن ميں سے ایک بولا۔

شبهه نہیں ہوا کہ ہم یولیس والے ہیں۔ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ اس گاڑی کا ما لک گروجی

''عجیب مجذوب سابندہ ہے جی وہ کل ہے ایک کونے میں گمضم بیٹھا ہے۔ نہ کچھ کھایا پیا ہے نہ کی سے بات کی ہے۔ ہم نے ابھی اُسے بتایا کہ کوئی شخص تمہارے بارے میں یو چھ ر ہاتھااور جاتے حاتے تمہاری گاڑی کی ہوا نکال گیا ہے۔ دون م م منبول ہوا کا

باتیں کرتے کرتے ہم ڈیرے کے سامنے پہنچ گئے۔جو برجی ہم نے دور سے دیکھی وہ جھوتی سی تھی کیکن ڈریرہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا تھا۔ کمبی چوڑی حیار دیواری ، بڑے N

بوے دروازے، گنبداور برجیاں۔عجیب ی عمارت تھی ہیں۔ ندمسجدنظر آتی تھی' نه مندراور نه گردوارہ۔بس بیکوئی کی جبلی چیز تھی۔ بڑے دروازے کے سامنے دو ہے کئے پہریدار کھڑے

تھے۔اُن کے حلیے بھی عجیب سے تھے۔ لمبےزرد چوننے گلے میں مالا میں' ہاتھوں میں کڑے V اور پاؤں ننگے۔ وہ بظاہر بہت اللہ لوک نظر آتے تھے لیکن اُن کی آنکھوں کی تیز چبک میری نظروں سے چھپی ندرہ سکی۔وہ ہرآنے جانے والے کو بہت گہری نظروں سے دیکھتے تھے۔

وَٰ برے کا احاطہ کافی وسیع تھا۔ یہاں ٹائیلوں کا فرش لگا تھا اور دیہاتی عقیدت مند ننگے 🔘 پاؤں مھوم رہے تھے۔ ان عقیدت مندول میں نیج بوڑ ھے عورتیں مردسب شامل تھے۔ هارے ساتھ آنے والے کاشت کارنے انگلی ہے ایک ستون کی طرف اشارہ کیا۔'' وہاں بیضا

اب وہ جگہ خالی تھی۔ ہمیں دھچکا سالگا۔'' کہاں گیا ہے وہ؟''میں نے پوچھا۔

" بيبي كہيں ہوگا جی ۔ جانا كہاں ہے۔" ويبائى نے كہا-یہاں ایک طرف رسیوں پر بہت ہے زردرو مال جھول رہے تھے۔ دوسروں کی دیکھا ( , یکھی ہم نے بھی زر درو مالوں سےاپنے سرڈ ھانپ لیے۔ بہت سےلوگ ایک ستون کے گرد ہ تکھیں بند کیے بیٹھے تھے اور منہ میں کچھ بدیدار ہے تھے۔ان میں ہندومسلمان سکھ سب ہی " شامل تھے۔ہم نے بھی ستون کے سامنے بیٹھ کر چند منٹ کے لیے آئکھیں بند کرلیں صحن میں ایک طرف دیوار کے ساتھ چند بڑے بڑے و گیچے رکھے تھے اور اُن میں پرشادتیم کی کوئی ہے کیے رہی تھی ۔ شاید حلوہ تھا۔ بیخوشبو بلال شاہ کو بہت بے چین کررہی تھی اور وہ بار بار مڑ

كرد تيچوں كى طرف د كيھے لگتا تھا۔ میں نے سرگوشی میں کہا۔'' بلال شاہ! ہمیں باڈی والا کو ڈھونڈ نا ہے۔ ظاہر ہے وہ اس چار د بواری میں ہے۔تم اور کانسیبل سامنے کے جصے میں دیکھو۔ میں پچھلے برآ مدوں میں جاتا ہوں۔ باہر کے دروازے پرخاص طور سے نظر رکھنا۔'' بلال شاہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ ہم تنوں ستون کے سامنے ہے اُٹھے اور ڈیرے پر گھومنے پھرنے لگے۔ میں ایک تنگ درواز ہے ہے گز رکرعقبی برآ مدوں کی طرف چلا گیا۔ یہاں بھی زائرین کا ہجوم تھا۔ چھتوں ہے بے شار گھنٹیاں لٹک رہی تھیں ۔ کہیں کہیں دیواروں میں محرابیں ی بھی بنی ہوئی تھیں او

رای میں اگر بتیاں جل رہی تھیں گئی جگہ دیواروں کو جھنڈیوں اور رنگ برنگے کاغذی پھولوں

سے سجایا گیا تھا۔ میں ٹہلنے والے انداز میں گھومتار ہا اور باڈی والا کو تلاش کرتار ہا۔ ایک بخک راہداری میں سے بہت سے لوگ گزرر ہے تھے۔ میں بھی اس میں سے گزر کر ایک تکونے برآ مدے میں آگیا۔ یہاں میں نے دیکھا کہ آٹھ دس عور تیں ایک قطار بنائے چٹائی پہلی محس ۔ اُن میں جوان بھی تھیں اور اُدھیڑ عربی ۔ میر سے ذہن میں بید خیال سر اٹھانے لگا کہ باڈی والا کی چیتی یوی شاردا نے بھی تو کہیں اس ڈیرے کا رخ نہیں کیا ۔۔۔۔۔مکن تھا کہ وہ یہاں آگیا ہولیکن اگر ایسا تھا تو بھر وہ دونوں کہاں بہل بہنی ہواور باڈی والا اسے ڈھونڈ تا ہوا یہاں آگیا ہولیکن اگر ایسا تھا تو بھر وہ دونوں کہاں تھے؟ میں ایک طرف کھڑ اور کو خور سے عورتوں کا جائزہ لینے لگا۔ اُن میں سے اکثر نے چہر نے ڈھانپ رکھے تھے۔ بچھائن میں کوئی بھی شاردا کے قد کا ٹھی کی دکھائی نہیں دی۔ ان عورتوں نہیں ایک تھو نے سے درواز سے کے سامنے قطار بنار کھی تھی۔ درواز سے پرایک زرد پر دہ جھول نے ایک بھوٹے درواز ہوگئی کی عورت ہاتھ میں ڈنڈ الیے دہلیز پر کھڑی تھی۔ میرے دیکھتے دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت اپنے بھد ہے جسم کو تھسینی اور ہائے ہائے کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میرے قریب کھڑ سے ایک نو جوان نے لیک کرعورت کو سنجال لیا اور ہوئی باہر نکل آئی۔ میرے قبل بر نکل آئی۔ میرے قبل بر نکل آئی۔ میں کی تیک کرعورت کو سنجال لیا اور ہائے ہائی۔

اب قطار میں سب ہے آ گے بیٹھی ہوئی دوعور تیں اُٹھیں۔ان میں ایک پندرہ سالہ لڑکی تھی اور دوسری ادھیڑ عمر۔ غالبًا وہ ماں بیٹی تھیں۔لڑکی چہرے مہرے سے بیار نظر آتی تھی۔ ماں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ پر دہ اُٹھا کر دونوں تاریک دروازے میں گم ہوگئیں .....دویا تین منٹ بعد ادھیڑ عمرعورت باہر نکل آئی۔اس کے ہاتھ میں لڑکی کی کریم کلر چا درتھی۔اس کے علاوہ لڑکی کی بالیاں، پیتل کی چوڑیاں اور غالبًا بالوں کا کلپ بھی تھا۔ملکنی نے یہ چیزیں دیکھیں تو غصے سے بڑبرٹوانے لگی۔ پھر قطار میں بیٹھی ہوئی عورتوں کوڈانٹ کر بولی۔

''کسی کے جسم پر دھات کی کوئی شے نہ ہو۔اگر ہے تو ا تارکر پہیں رکھ دو۔'' جن عورتوں نیالیاں احدثہ ال وغیر و پیمن کھی تھیں فیر آرا ہیں۔ موجہ ا

جن عورتوں نے بالیاں یا چوڑیاں وغیرہ پہن رکھی تھیں فوراً اتاردیں۔ دفعتا میں چونک گیا۔ اندر سے رو نے چیخے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ بید بی دبی آ وازیں یقیناً ای لڑکی کی تھیں جو تھوڑی دیر پہلے اندرگئی تھی۔ '' ہائے میں مرگئی ۔۔۔۔۔ مجھے بچاؤ ۔۔۔۔ مجھے چھوڑ دو۔۔۔ میں بالکل تھیک ہوں۔ خدا رسول کا واسطہ چھوڑ دو۔'' پھر وہ زور زور سے چیخے گی۔ اُس کی ماں بھی کانوں میں انگلیاں دیتی تھی اور بھی ہاتھ جوڑ کرآ سان کی طرف دیکھنے گئی تھی۔ جیسے اپنی بیٹی کی مشکل آسان ہونے کی دعا کمیں ما نگ رہی ہو۔ اردگرد موجود جن دوسرے لوگوں تک بی

آ وازیں پہنچ رہی تھیں وہ بھی غمز دہ اور خاموش نظر آتے تھے۔ آ وازیں پہنچ رہی تھیں وہ بھی غمز دہ اور خاموش نظر آتے تھے۔ A zeem Pakistaninain in استام کا سودا ہے۔

یکا یک ایک بھاری ہانھ میرے کندھے پرآیا۔ میں نے مؤکر دیکھا۔ لمبےزرد چونے والے دویہ بدارمیرے چھے کھڑے تھے۔میرے کندھے پر ہاتھ رکھنے والا بہریدار وہی تھا جے میں نے بیرونی دروازے پر دیکھا تھا۔

وہ مدھم کیکن بھاری آواز میں بولا۔''جمہیں جھوٹے مہاراج نے بلایا ہے۔'' اُس کے

لہجے میں رعب تھا۔اس کے علاوہ یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ میرےا نکاریااقرارے کوئی فرق نہیں | پڑے گا۔ مجھے ہرصورت جانا ہی ہوگا۔

میں خاموثی ہے چل دیا۔ دونوں ڈشکرے، سنتریوں کی طرح میرے دائیں بائیں چلنے لگے ۔ ٹنگ راہداری ہے گزار کروہ مجھے ایک ہاں نظامرے میں لے آئے۔ یہاں بہت

پے سے اس راہ ہوار کے دور روہ ہے ہیں ہوں بر سرے میں سے دیہاتی علاقے میں ہے جڑواں ستون کھڑے تھے۔ میں حیران ہور ہاتھا کہ اس ویران سے دیہاتی علاقے میں اتنی بڑی ممارت موجود ہے ۔۔۔۔۔وہ کہانی جوامرتسر کے صاحب ہوٹل میں ہونے والی لڑائی ہے۔۔۔۔۔

شروع ہوئی تھی۔راہتے بدلتی ہوئی گرومہاراج کے اس پُر اسرارڈ برے برآ گئی تھی۔ میرے سامنے ایک دروازہ کھلا اور دونوں پہریداروں سمیت میں ایک کشادہ کمرے

میں داخل ہو گیا۔ چھوٹے سے سرخ قالین پرایک تخص گاؤ تکیدلگائے بیٹھا تھا۔ اُس کے جسم پر زرد کیڑے کا ایک تہبندتھا۔ بالا ئی جسم نگا تھا اور بالوں بھرے سینے پر بےشار مالا کیں لٹک رہی

ررد پر سے ۱ یک بہدھا۔ بادی میں مطافات ہو باوں برسے یے پر جب بردہ میں معتور کے مصر کے بہت گہری مصر کے بال بردھار کھے تھے۔ مجھے بہت گہری فظروں سے دیکھے کر کہنے لگا۔

"باذی والا کے پیچھے آئے ہو۔"

یہ بڑاا چا تک سوال تھا۔ سوال کرنے کے بعداُ سُخف کی نگا ہیں میرے چہرے پرجم گئ تھیں۔ یہ وہی داؤ تھا جو ہم ملزموں پر آزماتے ہیں۔اچا تک کوئی انکشاف کر کے اُن کے چہرے کے تاثرات دیکھے جاتے ہیں۔وہ شخف بھی میرے چہرے پر پچھ پڑھنے کی کوشش کرر ہا تھا۔''کون ہاڈی والا؟'' میں نے یو جھا۔

اس مخص نے چیرہ سرخ کر کے مجھے ایک نا قابلِ اشاعت گالی سے نواز ااور گرج کر بولا ۔''مخارحسن!اس کی قمیص کے پنچے ہے ۔ یوالور نکال لو۔''

میرے دائیں بائیں کھڑے ڈشکروںنے ایک دم مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا۔پھر دائیں جانب والے محض نے تیم کے نیچے میرے ریوالور پر ہاتھ ڈالا۔ یہ خیال بجلی کی طرح

میرے ذہن میں کوندا کہ میں کچھ خطرناک لوگوں میں گھڑ گیا ہوں اور اُس موقع پر اپنے (

m

تھانیدارکا ذکر من کر میری طرف بڑھتا ہوا وہ شخص رک گیا جے میں نے دھکیل کر چھوٹے مہاراج پر پھینکا تھااورجس کی آنکھوں میں اب خون اُتر اہوا تھا۔ ایک شخص لوٹا لے کر آگے بڑھا اور قالین پر بکھرے کوئلوں پر جلدی جھینئے دینے لگا۔ چھوٹا مہاراج اپنی جگہ سے کھڑا ہوگیا۔ وہ بمھی جیرت سے میری طرف اور بھی اُس لڑکی کی طرف و کھتا تھا جو دوازے سے برآ مد ہوئی تھی۔

لڑی بولی۔" ہاں جی ..... بیتھانیدار ہیں۔انہوں نے ہی تو ہفتے کے روز اسٹیشن پرمیری جان بچائی تھی۔''

آب مجھے سب پچھ یاد آیا۔ بیلڑی امر تسر ریلو ہے اسٹیشن پر پچھلوگوں میں گھر گئی تھی۔
بات کوئی بھی نہیں تھی ۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے تماشدلگ گیا تھا۔ اس لڑی کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر
عورت اورزرد کپٹروں والے دو ملازم تھے۔ غالبًا وہ ای استھان کے بچاری تھے۔ لڑی لا ہور
سے ٹرین پر آئی تھی۔ بلیٹ فارم پر اُترتے ہی کچھ دیباتی عورتوں نے اُسے بچپان لیا اور
''مہارانی مہارانی'' کہ کراس کے پاؤں چو منے لگیں۔ لڑی کومہارانی اس لیے نہیں کہا گیا تھا
کہ وہ بچ جھی ریاست کی رانی تھی۔ دراصل اُسے اس خص کی وجہ سے مہارانی کہا گیا تھا جو
صرف ایک تہیند باند ھے میرے سامنے کھڑ اتھا اور جس کے سینے پر بے ثار مالا ئیں جھول رہی
تھیں۔ اُسے اس استھان میں مہارانی کہا جاتا تھا اور لڑی چونکدائی کی بچی تھی اس کے دیبات

عورتوں نے اسے مہارانی کہہ دیا اور عقیدت سے اُس کے پاؤں چو منے لگیں۔ جب جوم ہوا تو مہارانی کو لینے کے دینے پڑ گئے۔اس جوم میں صرف پاؤں چو منے والے ہی نہیں تھے'

چنگیاں لینے والے مشتنڈ ہے بھی تھے۔مہارانی جلانے لگی۔ مجمع دیک کیر میں دوڑا۔میرے ساتھ 🖊 چند دوسرے افراد بھی شریک ہوگے اور ہم نے بمشکل مہارانی کی جان چیٹرائی۔

پر میں رسے اس واقعے کے حوالے سے لڑکی نے مجھے پہچان لیا تھا۔ زرد تہبند والا حیران ہو کر بولا۔ ''آپ انسکٹر صاحب ہیں۔ بھگوان شاکرے۔ بیتو بڑا اپرادھ ہو گیا ہے ہم سے۔ ہم تو کچھ

اور سمجھ رہے تھے۔ہم کومعاف کروائسپکٹر صاحب '' اُس نے اپنے آ دمی کو زور دار جھانپڑ رسید کیااور باقی لوگوں کو بھی جلدی جلدی کمرے

ے باہر نکال دیا۔عاجزی سے کہنے لگا۔''انسکٹر صاحب! ہم سمجھے تھے کہ شاید آپ اُسی باڈی والا کے ساتھی ہیں اور کسی ہُر سے اراد سے آئے ہیں یہاں۔''

میں نے کہا۔ '' تمہارا مطلب ہے کہ باڈی والا بھی یہاں کسی بُرے ارادے سے آیا ،

ہے۔ وہ بولا۔''یہ بات تو ہم ہے بہتر آپ جانتے ہیں جناب۔ہمیں تو اتنا پیۃ ہے کہ وہ قاتل ہے اور ایک قبل کرنے کے بعد وہ اب دس قبل بھی کر دی تو اُسے ایک ہی بار پھانسی ہونی

ہے۔'' ۔یے۔'' ''تم کمنامار متر میں مدر الری کوئل کر نہ آیا ہے؟''

''تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ یہاں کسی گول کرنے آیا ہے؟'' ''یہ بات ہو بھی سکتی ہے جناب! یہاں اس سے پہلے اُسے بھی نہیں دیکھا گیا نہ ہی وہ مرب سے مصلح کے مصرف میں مصرف کا مصرف کیا ہے۔''

اس شم کابندہ ہے۔اگروہ یہاں پہنچاہے توضروراس کی کوئی وجہہے۔'' میں نے کہا۔'' تمہاری ہاتوں ہے جھے اندازہ ہور ہاہے کہ وہ وجہتم جانتے ہو۔''

یں سے ہہا۔ مہاری ہا ہوں سے بھے اندارہ ہورہاہے نہوہ وجہ مجاسے ہو۔
"شاید آپٹھیک کہدرہے ہیں۔" اُس نے جواب دیا۔ پھرزرق برق لباس والی لڑکی
ہے بولا۔" جاندنی! ہاڈی والا کی بیوی کو لے آؤ۔"

ہے بولا۔ چاندنی ہر جھکا کر باہر چلی گئی۔میراشبہہ یقین میں بدل چکا تھا۔ باڈی والا کی بیوی یہاں حیاندنی ہر جھکا کر باہر چلی گئی۔میراشبہہ یقین میں بدل چکا تھا۔ باڈی والا کی بیوی یہاں تھی اوروہ اسے تلاش کرتا ہوااس استھان تک پہنچا تھا۔انکشاف انگیز بات پیھی کہ مہاراج کے

ں اور وہ اے مان کی رہا ہوں کہ مطال مصابی ہوئی ہے۔ خیال میں باڈی والا بیوی کومجیت کی وجہ ہے نہیں نفرت کی وجہ سے تلاش کرر ہا تھا ۔۔۔۔ بلکہ اسے قتل کرنے کا اراد ہ رکھتا تھا۔

رے ہاروہ رسانگا۔ چند ہی کیمجے بعد جاپندنی باڈی والا کی بیوی شاردا کو لے کرمیرے سامنے آگئی۔شاردا

agar دولیاس میں تھی اس کے چیرے کے اضر د گی اور ناامیدی ٹیکتی تھی۔وہ حسین تھی اور حسین س

"اوہ رام!" چھوٹے مہاراج کے مندسے بےساختہ لکا۔

ا پی دھوتیٰ سنجالتا ہوا وہ تیزی ہے دروازے کی طرف بڑھا۔ اُس کے کارندے ہ بڑےادب کے ساتھ اُس کے پیچیے چلنے گئے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ابھی جومخضر گفتگو ہوئی ہے وہ

ہوے ادب کے ساتھ ا ل کے بیچے ہے۔ یں بھانیا علی کیو ان اور مستر میں ہیں۔ ''باڈی والا'' کے بارے میں ہے۔ایک لمحیہ ضائع کیے بغیر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چل V

دیا۔ جڑواں ستونوں والے ہال کمرے ہے گزر کر ہم اُس تکونی برآمدے میں پہنچے جہاں ایک بند دروازے کے سامنے بہت ی'' حاجت مند'' عورتوں کی قطار لگی تھی۔اندرے نو جوان لڑکی

بند دروازے کے سامنے بہت می حاجت مند موروں کی فطاری کی۔اندر سے و دوال ک کے رونے چلانے اور منتیں ساجتیں کرنے کی آ واز ابھی تک آ رہی تھی۔اس تکونی برآ مدے میں

آنے کے لیے میں ایک تک راہداری نے گز را تھا لیکن چھوٹے مہاراج نے اس راہداری

ے گزرنے کی بجائے ایک دروازہ استعال کیا۔ بیشارٹ کٹ راستہ تھا۔ دروازے ہے گزرتے ہی ہم استھان کے عقبی احاطے میں نکل آئے۔ یہاں بھی عقیدت مندوں کی

آ مدورفت جاری تھی۔چھوٹے مہاراج کود کیھتے ہی وہ ایک دم راستہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے آ

تھے۔ اُن کے سر جھک جاتے تھے اور نظریں زمین میں گڑ جاتی تھیں۔ کچھ دیوائگی کے بارے با قاعدہ مہاراج کے یاوک چھونے کی کوشش کرتے تھے۔مہاراج کسی کو خاطر میں لائے بغیر

بند قدموں سے اشان گھاٹ کی طرف بڑھا چلا جار ہاتھا۔

اشنان گھاٹ ڈریے کے اندر ہی واقع تھا۔ یہاں تین کنویں تھے اور ٹونٹیوں کی طویل

قطارین نظر آرہی تھیں۔ ایک طرف بہت سے عسل خانے اور بیت الخلا بے ہوئے تھے۔ یہاں ایک مقام پرتمیں چالیس افراد کا مجمع لگ چکا تھا۔ مزید بہت سے لوگ تیز قدموں سے

میلی سی چٹائی پرایک موٹا تازہ ہندو ڈشکرا ہے ہوش پڑا تھا۔ اُس کی بائیں کنیٹی پرسمی وزنی چیز 🖰 سے شدید ضرب لگائی گئی تھی۔ نیلے رنگ کا بڑا سا گومژنظر آر پا تھااوراس گومڑ میں سے خون 🕇

رس رس کر گردن تک پہنچا ہوا تھا۔ زرد چو نے والے ایک شخص نے جھوٹے مہاراج سے سرگوشیوں میں گفتگو کی اور سامنے بیت الخلا کی طرف اشارہ کر کے اسے پچھے بتایا۔ چھوٹے مہاراج گرج کر بولا۔'' وہ زیادہ دورنہیں گیا ہوگا۔ چاروں طرف دیکھو.....اور یہ بھی ہوسکتا

. ہے کہ وہ کہیں استھان میں ہی چھپا ہوا ہو۔''

حکم ملتے ہی اس کے کارند ہے إدھر أدھر بھر گئے۔ چھوٹے مہاراج میری طرف د کھی کر ک بولا۔'' لگنا ہےاہے آپ کے آنے کی خبر ہوگئی تھی۔''

''تم باڈی والا کی بات کررہے ہو؟''میں نے پوچھا۔

چبرے افسر دہ ہو کر بھی خوبصورت ہی لگتے ہیں۔مہاراج نے کہا۔'' تھانیدار صاحب! بے سہارا کوسہارا دینائسی بھی ندہب میں گناہ نہیں۔ہم نے اس عورت کو بے سہارا جان کراوراس کی جان خطرے میں دیکھے کراہے یہال پناہ دی ہے۔''

میں نے شادرا کو مخاطب کیا۔ "شادرا! بیمیں کیاس رہا ہوں۔"

وہ کچھ در دانتوں ہے ہونٹ کائتی رہی پھر ہوئی۔''مہاراج ٹھیک کہدر ہے ہیں تھانیدار صاحب! مجھے لگ رہا تھا کہ اُس گھر میں میری جان محفوظ نہیں ہے۔ مجھے اپنے پی سے جان کا خطرہ تھا۔ میں خاموثی سے اس استھان میں آگئ۔شادی سے پہلے اپنی مال کے ساتھ میں اکثر یہاں آیا کرتی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ یہاں مجھے سر چھپانے کو جگہ مل سکتی ہے۔'' نہیں کیسے میرے پتی کواس جگہ کا بھی پتہ چل گیا اور وہ میرے پیچھے یہاں پہنچ گیا۔''

یہ بالکل دوسرا ہی نقشہ سامنے آرہا ہے۔ اکلوتے بیٹے کوئٹ کرنے کے بعداب باڈی والا اپنی پنی کے در پے تھا۔ کم از کم وہ تو یہی تمجھر ہی تھی اور اگر وہ سمجھر ہی تھی تو یقینا کوئی بات ہوگی۔

میرا دھیان فورا باڈی والاکی طرف چلاگیا۔ میں نے جھوٹے مہاراج سے بوجھا۔ ''اے کہاں ہے باڈی والا؟''

وہ بولا۔''اسی استھان میں ہے انسپکٹر صاحب۔ہمارے آ دمیوں نے اُس پر گہری نگاہ بہوئی ہے۔۔۔۔۔''

ابھی چھوٹے مباراج کے ہونٹوں سے بشکل بدالفاظ نکے ہی تھے کہ حجرہ نما کمرے سے باہر چند افراد کے تیز تیز بولنے کی آوازیں آئیں۔ پھر کسی نے گھبراہٹ بھرے انداز میں دروازے بردستک دی۔

'' کون ہے؟'' چھوٹے مہاراج اپنی جگہ کھڑے کھڑے بارعب آواز میں بولا۔

"میں ہوں مہاراج کمل کمار .....آپ سے بات کرنی ہے۔"

''آجاؤ''مہاراج نے کہا۔

لمبی بودی والا ایک ادھیڑ عمر ہندو پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ پہلے اس نے جھبک کر ہماری طرف دیکھا پھر کا نیتی آواز میں بولا۔''مہاراج! وہ لالوراجہ بے ہوش پڑا ہے اشنان گھائے کی طرف اور۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔؛'

"اوركيا؟" جهوتے مہاراً ج كڑك كربولا۔

''اور بی .....وه گاڑی والاغائب ہے \*Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoin

"جی ہاں!"جیوٹے مہاراج نے جواب دیا۔"ہم نے کل سے جارآ دی اُس کی گرانی پر لگار کھے تھے۔ وہ استھان میں جہاں بھی جاتا تھا اُس پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ابھی آ دھ گھنٹہ پہلے وہ اشنان گھاٹ کی طرف آیا اور اُس سامنے والے ٹی خانے میں چلا گیا۔ ہمارا یہ سیوک لالوراجہ اس کے پیچھے تھا۔ اب یہ بہوش پڑا ہے اور باڈی والا غائب ہے۔ ہمارا خیال ہے اُس نے لالو کے سر پر اینٹ سے چوٹ لگائی ہے۔ وہ سامنے اینٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ مُن خانے کی اینٹ ہے اور باہر پڑی ہوئی ہے۔"

اس گفتگو کے دوران ہی بلال شاہ اور کانشیبل جیون بھی میرے پاس آن کھڑ ہے ہوئے سے میں نے جھوٹے مہاراج سے کہا۔''اگر قاتل بھا گا تو اس کی ذمہ داری تم یہ ہوگ ۔ جب تم جان چکے تھے کہ یہ خفس مجرم ہے تو پھر پولیس کو بے خبرر کھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی ۔ بہر حال استھان کے اندر اور باہر اُسے تلاش کرواور ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ نہ ہو کہ اب وہ لڑکی بھی فائب ہو جائے۔ میرے واپس آنے تک باڈی والاکی بیوی کو یہیں استھان پر موجود رہنا حاسے۔

چھوٹے مہاراج جلدی جلدی اقرار میں سر ہلانے لگا۔ اُس کے ہونٹ خشک ہور ہے سے۔ میں نے بلال شاہ کوتو وہیں استھان میں چھوڑا اور کانشیبل جیون کو ساتھ لے کر باہر آگیا۔ استھان کے پچھوفا صلے پر درختوں کے جھنڈ میں ہماری جیپ موجودتھی۔ پاس ہی باڈی والا کی گردآ لودگاڑی بھی کھڑی تھی۔ مہاراج کے ایک دوسیوک بڑی پریشان حالت میں إدھر اُدھ گھوم رہے تھے۔ میں نے اُن میں سے ایک سیوک کوساتھ بٹھالیا اور اردگرد کے علاقے میں باڈی والا کو تلاش کرنے لگا۔

ایک تھنے بعد ہماری جیپ دوبارہ استھان کے سامنے رکی۔ ہماری تمام دوڑ دھوپ بیکار گئی تھی۔ اب صرف یہی امید تھی کہ شاید استھان میں کوئی اچھی خبر موجود ہولیکن بیامید بھی پوری نہیں ہو تکی۔ استھان پر زرد چو نے والا جو پہلاسیوک ملا اس نے ہمیں بتا دیا کہ'' کار والے'' یعنی باڈی والا کا کوئی پیتے نہیں چلا ۔۔۔۔۔استھان میں موجود عقیدت مند بھی کچھ جران پریشان د صائی دے رہے تھے۔ انہیں ساری بات کا تو پیتے نہیں تھالیکن اتنا ضرور جان گئے تھے کہ کوئی باپ چھوٹے مہاراج کے سیوک کوؤنی کر کے بھاگ گیا ہے اور اب باتی کے سیوک اسے ڈھونڈ نے چھرتے ہیں۔

میں سیدھا اس ججر ہ نما کمرے میں پہنچا جہاں تھوڑی دیر پہلے مہاراج ، اس کی سندر پتنی اور شار داسے ملاقات ہوئی تھی ۔چھوٹا مہاراج اب مجھ سے دیا دیا نظر آرہا تھا۔ اُس نے بڑے

احترام کے ساتھ مجھے اپنے برابر جگہ دی۔ بلال شاہ اور جیون کوبھی اندر بلالیا گیا۔ ہمارے سامنے مٹھائی کا تھال اور دودھ کے گلاس رکھے گئے۔

سی سے مقان کا ملی روزروں سے میں کہا۔'' مہاراج!ان تکلفات کی ضرورت نہیں۔ضروری بات یہ میں نے خشک کہیج میں کہا۔'' مہاراج!ان تکلفات کی ضرورت نہیں۔ضروری بات یہ ہے کہ میں باڈی والا کی دھرم پنٹی ہے بات کرنا چا ہتا ہوں۔اسی وقت اور تنہائی میں۔''

ہے نہ یں باوی والا کی وہر ہاں ہے بات رہا ہو ہا ہوں کا میں سامیت کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرے تاثرات دکیے کر مہاراج جلدی ہے اپنی زرد دھوتی سمیٹ کر اُٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر مجھے بھی اس کمرے میں لے گیا۔ یہ حسان کے مدرساں گرازیں کی مسری رمختل کی جان بجھی ہوئی تھی۔ دیواروں برغالیج

چیوٹا سا کمرہ بڑا سجایا گیا تھا۔ ایک مسہری پرخمل کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ دیواروں پرغالیچ تھے اور طاقد انوں میں دیوی دیوتاؤں کی نیم عریاں مورتیاں بچی ہوئی تھیں۔ ان میں کچھ مورتیاں خالص سونے کی تھیں اور ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس استھان کے کرتا دھرتا کتنے پیسے والے ہیں۔ کمرے میں لوبان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جونہی میں کمرے میں داخل ہوا سے دالے ہیں۔ کمرے میں لوبان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ جونہی میں کمرے میں داخل ہوا

بید دسرے درواز کے سے شار دااندرآ گئی۔اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوگواری نے حسن کو پچھاور نکھار دیا تھا۔ اسے دیکھیے ہی احساس ہوتا تھا کہ آئی پیاری اور کوئل می لڑکی باڈی والا جیسے''روڈ رول'' کے نیچ کچلے جانے کے لیے نہیں تھی۔

وہ اطمینان سے بیٹھ گئ تو چندر کی باتوں کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آگیا۔ میں نے پوچھا۔''شاردا دیوی! جو کچھ ہمیں اب تک معلوم ہوا ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ باڈی والاتم سے بہت محبت کرتا تھا' بلکہ تمہاری محبت میں اس نے خاندان میں سب سے بگاڑ رکھی تھی۔ پھرایک دم تمہیں اُس سے جان کا خطرہ کیوں لاحق ہوگیا؟''

ری در پیراید دم میں اسے جال کا سرہ یوں میں اور پیا وہ بولی۔''انسپکٹر صاحب! میری سمجھ میں خود میہ بات نہیں آتی کہ ہمارے ہینتے بہتے گھر کواچا تک میکس کی نظر کھا گئی ہے۔ پہلے ہیما گھر سے بھا گ' پھر بسواجیت قتل ہوا اور اب مجھے

تواج بنت میں کی سرطان ہے۔'' لگ رہا ہے کہ میری باری آگئ ہے۔'' دن قتا کی گئی ہے۔'' میں نام جا ''میام طلان سے کس کی طرف سے

''کون قبل کرے گاتہ ہیں؟'' میں نے پوچھا۔''میرا مطلب ہے کہ کس کی طرف سے خطر ہجسوں کررہی ہوتم؟''

ُ وہ بولی ۔'' مجھے خودمعلوم نہیں تو آپ کو کیا بتاؤں ۔بس دل میں ڈرسا ہے کہ اُس گھر میں گئی تو میر سے ساتھ کچھ ہوجائے گا۔'' وہ گول مول انداز میں بات کررہی تھی۔ میں نے کہا۔'' اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے سوتیلے بیٹے بسواجیت کے قل میں کس کا ہاتھ

ہے؟'' اس سوال کا جواب شاردا کے لیے بہت مشکل تھا اور اس مشکل کا اندازہ اس کے

m

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

اُس کے انکار میں بھی اقرار کی جھلکتھی۔ میں نے کہا۔''اچھا یہ بتاؤ کہتم گھرچھوڑنے کے بعداس استھان پر کیوں آگئیں۔تم اپنے والدین کے گھر بھی جاسکتی تھیں۔'' ''والدین کے گھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔'' شاردانے جواب دیا۔'' مجھے ڈر تھا که .....میرایتی و ہاں بھی پہنچ جائے گا۔ اُس کی ذہنی حالت بڑی خراب نظر آ رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی روز سے مسلسل شراب ہی رہا تھا۔ کسی وقت مجھے الیی غضب ناک نظروں سے ویکھیا تھا

كه مين سرتا يا كانپ جاتى تقى .....جس وقت مين گھر سے نكلى مجھے صرف شك تھا كه وہ مجھے نقصان پہنچانا حابتا ہے لیکن اب تو شہبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ میرے پیچھے ہی پیچھے

یہاں تک آگیا ہے۔اگر گرومہاراج کی پناہ مجھے نہلتی تو نہ جانے کیا حشر ہوتا میرا۔'' اب وہ قدرے کل کر بات کررہی تھی۔ میں نے پوچھا۔'' مجھے پتہ چلاہے کہ تمہاری

بھی بید دوسری شادی ہے، پہلے شو ہر سے تمہاری علیحد گی ہوئی تھی یا ....؟'' وہ بولی۔''نہیں .....وہ فوت ہو گیا تھا۔ شادی کے ایک ہی برس بعد سڑک کے ایک

حادثے نے اُس کی جان لے لی۔''اس ذکرنے ایک دم شاردا کورنجیدہ کر دیا۔ میں نے کہا۔ 'اس کے بعد تمہاری شادی باڈی والاسے ہوگئی۔اس شادی میں تمہاری رضامندی شامل تھی؟''

وہ بولی۔'' راضی یا ناراضی ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ پہلی شادی کی طرح بیشادی بھی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اپنے دوسرے شوہر کوتو میں نے شادی سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھالیکن شادی کے بعد میں نے ایک پتنی کے طور پر ابنا ہر فرض پورا کیا ہے۔ شو ہر کو محبت دی۔اس کے گھر کی اور بچوں کی پوری نگہداشت کی ۔ چند ہفتے پہلے تک کوئی میرے شو ہر

ہے میرے بارے میں یو چھتا تو وہ میری تعریقیں کرتے نہ تھکتا کیکن بھر چند ہفتوں کے اندر اندر اُسے نہ جانے کیا ہوا کہ وہ سب کچھ بھول گیا اور اُس کی آنکھیں میرے لیے آگ

میں نے کہا۔''اب تنہارا کیا پروگرام ہے۔ بہیں رہوگی یا کوئی اور مھکا نہ ڈھونڈ وگی۔'' ''میری توسمجھ میں چونہیں آرہا۔'' وہ فکرمندی سے بولی۔

میں نے کہا۔'' باڈی والا گرفتار ہو جاتا تو اور بات تھی۔ اب وہ فرار ہو گیا ہے۔ ایسے

میں مہیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔'' وہ بولی۔ ' میں مجھتی ہوں کہ اس احتمان میں میں جتنی حفاظت سے رہ عتی ہوں کہیں

اور نہیں رہ سکتی۔ یہاں مجھے کسی طرح کا خوف خطرہ نہیں۔ میرے علاوہ بھی چند بے سہارا

چبرے سے ہور ہا تھا۔ وہ کچھ شدید المجھن میں ساڑھی کا پلّو مروز تی رہی پھر 'بولی۔' 'مجھے کچھ یہ نہیں انسکِر صاحب! میں گھر میں رہنے والی عورت ہوں۔ مجھے کیا پہ گھرسے باہر کیا ہوتار ہا ہے۔ ویسے بھی میرایتی اور سوتیلا بیٹا آپس کی باتیں میرے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی بھی میں نے اُن کی ٹو ہ لینے کی کوشش کی ۔ پتی کی سیوااور اُس کے بچوں کی ویکیے بھال میری

و مه داری هی اور میس بیدو مه داری پوری کرر می هی ........ میں نے اسے ٹو کتے ہوئے کہا۔ 'میں تہاری ذمددار یوں کی بات نہیں کررہایہ یو جدرہا

ہوں کہ بسواجیت کے قل کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے ؟``

وه گهری سانس لے کر بولی۔ "انسکٹر صاحب! مجھے لگتا تھا کہ باپ بیٹے میں کچھان بن ہے۔ میں نے اپنے تی سے کی وفعہ یو چھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ڈانٹ کر کہا کہ میں اس معاملے میں وخل نہ دوں ۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے چھیانا جا ہے تھے۔ بسوا مجھ سے ہر بات کھل کر کرتا تھالیکن اس معاملے میں اُس نے بھی زبان بندہی رکھی ۔ پچھلے دودن کے لیے میں میکے گئ تو نوکروں سے پنہ چلا کہ بعد میں انہوں نے (باؤی والا نے) بسوا کوکسی بات يريرى طرح دُانا دْبِناتها ـ أن دنو ل بسواك نا تك ابھى يورى طرح تھيكنبيں موئى تھى ـ وہ بیسا کھیوں سے چلتا تھا۔ میں میکے ہے واپس آئی تو بسواا نبی بیسا کھیوں کوتو ژکر پھینک جاکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا۔ ''آپو! میں نے میسا کھیاں توڑ دی میں، اب آپ لوگوں کواینے یاؤں پر چل کر دکھاؤں گا۔''

میں نے کہا۔' کہیں ایبا تو نہیں کہ باپ بیٹے میں وہی جھکڑا ہوجوا کثر گھروں میں ہوتا ہے۔ باب سمجمتا ہے کہ بیٹا برحرام، غیر ذے دار اور لا پرواہ ہے۔ بیٹے کا خیال ہوتا ہے کہ

باپ سخت گیر ہے اور اُسے اپنے اوپر بوجھ مجھتا ہے ..... شاردابولی۔ ' میں آپ کو کیا بتاؤں جب مجھے خود بھی ٹھیک سے کچھ پیتنہیں۔ ایسا جھگڑا

اُن دونوں میں ہونا تونہیں جا ہے تھا۔ بسواجیت خاصا ذمہ دارتھا اور پڑھائی میں دلچیں لیتا تھا۔ پچھلے سال وہ فیل ہوا تھالیکن اس کی وجہ بیاری تھی۔اُسے ٹائیفا ئید ہو گیا تھا۔اس دفعہ وہ ٹا نگ کی وجہ ہےامتحان میں ہی نہیں بیٹھ سکا۔''

میں نے کہا۔ 'شارداد یوی! تم مجھابے ول کی بات بتاؤ کیاتم یہ مجھتی ہوکہ باڈی والا اینے میٹے کوئل کرسکتا ہے؟''

شاردا کارنگ کچھاورزرد بڑ گیا۔ لرزیدہ آواز میں بولی۔ ''میں اس بارے میں کچھنہیں

کہ سکتی۔ مجھے جو کچھ یہ تھامیں نے آپ کو بتا دیا ہے 🐈

میں موجود تھے۔ مار دھاڑ کرنے سے بھی نہیں چو کتا تھا۔اب چونکہ وہ سیٹھ بن چکا تھااس لیے سچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ویسے بھی عمر ڈھلنے کے ساتھ انسان میں دھیما بن آ جا تا ہے۔ گرایسا مخص

اندر سے خطرناک ہی رہتا ہے۔ عمر کے کسی جھے میں چوٹ لگنے سے اُس کے اندرسویا ہوا زہریلاناگ جاگ أثبتا ہے۔ امرتسر والیس آنے کے دوسرے روز میں نے ''گوارا'' جا کرشاردا کے والدین سے ملاقات کی۔وہ اپنے چیم بچول سمیت ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔اولا د جوان تھی اور

اُن میں سے ایک دو کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ گھر کے درود بوار سے غربت بھی تھی۔ ایک جھوٹے سے تنگ وتاریک کمرے میں مئیں نے شاردا کے والداور والدہ سے گفتگو کی۔ اُس کی والده بارتھی اور بات چیت کے دوران مسلسل' الے .....بائے' کرر بی تھی۔

میں نے شار دا کے والد چوہان کمار سے بوجھا کہ شار دا اور باڈی والا کی شادی کن व حالات میں ہوئی۔ جواب میں اُس نے جو کچھ بتایا وہ مخضراً یوں ہے۔شاردا کی میلی شادی اپنے ہی خاندان میں وجے نامی لڑ کے سے ہوئی تھی۔ وہ اسکول ٹیچر تھا۔نوکری کے ساتھ

ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہاتھا اور امید تھی کہ اپنامتعقبل سنوار نے میں کامیاب رہے گالیکن S زندگی نے ساتھ نہ دیا۔شادی کے تھوڑ ہے ہی عرصے بعدوہ حادثے کا شکار ہو گیا۔شاردا کے

ہاتھوں کی مہندی بھی بھیکی نہ پڑی تھی کہ وہ بیوہ ہوگئی۔ وہ دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں ۔ ر کھتی تھی کیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ پچھٹر سے بعد جب اس کے لیے باڈی والا C کارشتہ آیا اور گھر والوں نے بھی مجبور کیا تو وہ راضی ہوگئی۔ باڈی والا اُن دنوں زیادہ امیر نہیں تھا۔ بہر حال کھا تا پیتا شخص تھا۔ اُن دنوں وہ اسی علاقے میں رہتا تھا اور ابھی اُس کی ایشور

كالونى والى كۇتھى بننا شروع نېيں ہوئى تھى-میں نے شاردا کے والد سے کہا۔'' آپ کے خیال میں باؤی والا کیسا آدمی ہے؟''

وہ بولا۔ ''اے اچھاسمجھ کر ہی بیٹی دی تھی لیکن اُس میں غصہ بہت ہے۔ وہ کب کس بات پر بھڑک اُٹھے گا کچھنہیں کہا جا سکتا .....اب اگر وہ شاردا کے خلاف بھڑک گیا ہے تو ا اے جلانے میں کوئی سرنہیں جھوڑے گا۔ بھگوان کے بعداب اس کی رکھشا آپ ہی کر سکتے

ہیں۔ہم تو مرے مارے لوگ ہیں۔ کہاں تک حفاظت کریں گے اس کی .....اُس نے احیما ہی کیا ہے کہ یہاں آنے کی بجائے گرومہاراج کے استھان پر چلی گئی ہے۔''

شاردا کی ماں روتے ہوئے بولی۔''تھانیدارصاحب!وہ کیوں پڑا ہوا ہے میری نردوش ویٹی کے پیچیے - کیا آپ کے قانون میں اتنی طافت نہیں کہا ہے بچاشکیں ۔ بھگوان کے لیے پچھ عورتیں یہال موجود ہیں۔مہاراج کی پتی اُن کی دیکھ بھال کرتی ہیں ان کے رہنے اور سونے کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ میں صرف اتنا جاہتی ہوں کہ''گوارا'' میں میری والدہ کو میرے بارے میں اطلاع پہنچ جائے اوروہ یہاں آگر مجھے سے مل جائے۔''

گوارا امر تسر کے نواح میں چھوٹی می آبادی تھی جیسے لاہور کے نواح میں کوٹ کھیت ..... والدہ کا ذکر شاردا کی زبان برآیا تو اُس کی آئکھیں بھیگنے لگیں۔ میں اسے ذرا چھیڑتا تو وہ با قاعدہ رونے لگتی۔ میں نے موضوع بدل کر کہا۔''تم اپنااچھا برااچھی طرح سے مجھتی ہو۔میرے خیال میں تو ایک جوان جہان عورت کا اس طرح استھان میں پڑے رہنا ٹھیک نہیں اور تچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بیاستھان کوئی اچھی جگہ بھی نہیں لگ رہی۔آگے تمہاری مرضی ہے۔ باتی میری طرف سے یہ یابندی ضرور رہے گی کہتم مقامی تھانے میں پیشکی اطلاع دیئے بغیر کہیں جاؤ گی نہیں .... مجھے ابھی تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور ہوسکتا ہاں سلسلے میں بار بارتمہاری ضرورت پڑے۔'' وہ اقرار میں سر ہلانے لگی۔

## ☆=====☆=====☆

بلال شاہ کو و ہیں جھرہ میں چھوڑ کر امرتسر واپس آگیا۔ باڈی والاکی بیوی سے بات چیت کے بعدایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ سوچنے کی بات تھی کہ جوان بیٹے کوموت کے گھاٹ اتارنے کے بعد باڈی والا اب اپنی جوان بیوی کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہیں یہ کوئی ناجائز تعلقات کا شاخسانہ تو نہیں تھا۔ یہ ہندو گھرانے کے لوگ تھے اور کافی ایڈوانس بھی۔شرم وحیا، رشتوں کا احترام ان لوگوں کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ جو عام لوگوں كے نزد يك ركھتا ہے۔ميرى معلومات كے مطابق باؤى والا اپنى جوانى ميں خود بھى كافى رئلين مزاج رہا تھا۔اب اولاد کے مزاج میں بھی بیرنگینی یائی جاتی تھی۔ بسواجیت کا تو پہتنہیں تھا کیکن بسواجیت کی بہن ہیما اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو چکی تھی۔ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک الی بات بھی سوچی جا سکتی تھی جو عام طور پرنہیں سوچنی جا ہے۔ شاردا' بسواجیت کی سوتیلی مال تھی وہ اُس کی ہم عمر تھی اور وہ اُسے'' آپؤ' کہتا تھا۔کہیں ایسا تونہیں تھا کہ باڈی والا کوان دونوں کے تعلق پر شبہہ ہو گیا ہوا دراُس نے غضب ناک ہوکر بیٹے کوئل کر دیا ہو۔شار دا ا پنی جان خطرے میں دیکھ کر بھاگ نکلی ہواور باڈی والااس کا پیچیا کرتے ہوئے جھمرہ کے استفان تك جا پہنچا ہو۔

جبیها که معلوم ہوا تھا کہ باذی والا جوانی میں بڑاد بنگ حض تھا۔ سات**وں شرعی عیب اُس** 

كريں۔أے بكر كرحوالات ميں بندكريں يا أس كے دماغ كاعلاج كرائيس ببلے أس كى تخق کی وجہ سے جوان بٹی گھر سے بھاگ گئ ۔ پھرا پے جوان بیٹے کو کھا گیا۔اب میری بیٹی کے جیجھے پڑا ہوا ہے۔''

جونبی میں شاردا کے والدین سے ال کر گوارا سے واپس آیا تھانے میں ایک نہایت اہم

اطلاع موجود تھی۔ اطلاع لانے والاچھوٹے مہاراج کا ایک سیوک تھا۔ اُس نے بتایا کہ

باڈی والا کا سراغ لگ گیا ہے۔ وہ استھان سے قریباً دومیل کے فاصلے پر ایک شمشان گھاٹ میں موجود ہے۔سیوک اپنے ساتھ چھوٹے مہاراج کی ایک چھی بھی لایا تھا۔اس چھی میں مجھ ہے کہا گیا تھا کہ میں باڈی والا کی گرفتاری کے لیے فور أا حقان بہنچ جاؤں۔ اس وقت شام کے پانچ نج رہے تھے۔ چھ بجے کے قریب سورج غروب ہوجاتا تھا۔ استفان کا فاصله امرتسر سے قریباً اٹھارہ میل کا تھا۔ پچپلی مرتبہ ہم ڈیڑھ گھنٹے میں وہاں پہنچے تھے۔اس کا مطلب تھا ہمارے وہاں پہنچتے کہنچتے گہراا ندھیرا چھا جائے گا۔ بہرحال اب جانا تو تھا ہی۔ میں نے اے ایس آئی کے علاوہ دورائفل بین ساتھ لیے اور جیپ پرجمرہ روانہ ہو گیا۔ بڑی سرداور خشک ہوا چل رہی تھی ۔مطلع بھی ابرآ لود تھا۔ راتے میں اے ایس آئی نے باڈی والا کا ذکر چھیرویا اور اُس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات بتانی۔ اُس نے کہا کہ باڈی والا کے بزرگ راجستھان کے رہنے وال بتھاور ان کالعلق موواڑی خاندان سے ہے۔موواڑی خاندان میں بدبات مشہور ہے کدأن کی ہر پشت میں ایک ایسا محض ہوتا ہے جس کے چھ بیٹے ہوتے ہیں۔ چھٹا بیٹا سال کے پہلے یا دوسرے میننے میں سوموار کے روز پیدا

ا الساق كويد باتي باؤى والاك برانے ملازم رمضان على نے بتائى تھيں ۔ جيسا كه آپ يڑھ چكے ہيں - رمضان على باۋى والا كے گھرييں خانساماں تھا۔اس كا خانساماں ہونا بھی عجیب بات تھی۔ ہندو گھرانوں میں تو مسلمان کا ساریجی پلید سمجھا جاتا تھا کہاں ہیر کہ کھانا لكانے والامسلمان مو۔ شايد "باؤى والا" نے خودكو بہت ماؤرن ثابت كرنے كے ليے ايماكر رکھا تھا۔ باڈی والا کے بارے میں اے ایس آئی کی بتائی ہوئی باتیں ولچسپ ضرور تھیں لیکن اُن پریفین کرنا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایسی با تنس میں نے جب بھی سی تھیں ایک

ہوتا ہے اور وہ بڑا خوش بخت ہوتا ہے۔اُسے اپنے دشنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور وہ مٹی

میں بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتی ہے۔اس کے علاوہ اُس میں کئی خاص صلاحیتیں بھی ہوتی

ہیں ..... یہ باذی والا بھی اپنے چھ بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور باتی شرطوں پر بھی بورا

کان سے س کر دوسرے کان سے نکال دی تھیں اور تجربے نے ثابت کیا تھا کہ ایسی انہونی باتوں باتوں پریفین نہ کرناہی' د تفتیش کرنے والے'' کے لیے بہتر ہوتا ہے۔

ہم ساڑھے چھ بجے کے قریب جھمرہ میں پہنچ گئے۔استھان کے دروازے پر بلال شاہ

ہے ملا قات ہوگئی۔ وہ یہاں خاصامسر ورنظر آر ہا تھا۔ ظاہر ہے چوبیں تھنٹے پرشاد کا حلوہ تیار متا تھا۔ پھر یہاں اُس کی حیثیت بھی مہمانِ خصوصی کی تھی۔اس نے زردرنگ کا تہبنداور کرت

بہن رکھا تھا۔ اپنالباس شاید دھونے کے لیے دیا تھا۔

مجھے دیکھتے ہی وہ لیک کر جیپ کے قریب آیا اور بولا۔'' خان صاحب! جلدی چلئے،

زرد دهو تیوں والے دوموٹے تازے سیوک بھی ا چک کر جیپ میں سوار ہو گئے۔اُن کی

رہنمائی میں ہم تیزی ہے جنوب کی طرف بڑھے اور ڈیڑھ دومیل کا کیا پگاراستہ طے کر کے اس وریان شمشان گھاٹ میں پہنچ گئے جے تین طرف سے استھان کے سیوکوں نے تھیررکھا تھا۔

ا کیسیوک بھاگ کر ہماری جیپ کے قریب آگیا۔اسے میں نے استھان میں بھی ویکھا تھا' یپه دوسرے سیدوکوں کا سرغنهمحسوس ہوتا تھا۔اُ س کی آ واز بہت بیٹھی ہوئی تھی۔ بلند آ واز میں بھی 🧲

بات كرتاتها تولكاتها سركوشيال كرر الب-أس في جميل بتايا كدباؤى والا بجهل حيد كلف س

شمشان گھاٹ کے اندر ہے۔ اُس نے درختوں کے پیچھے ایک ہولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔'' بیشمشان گھاٹ کا کوٹھا ہے۔اس کی دیواریں سلامت ہیں مگر حجیت کا ایک حصہ گر چکا ہے۔ باؤی والا اس کو تھے میں گھسا ہوا ہے۔اس کے پاس کی رائفل ہے اور آپ ک آنے سے پہلے وہ تین چار''فیز'' بھی کر چکا ہے۔

میں نے پوچھا۔''تم نے جوالی فائر نہیں کیا؟'

وہ بولا۔'' ہم تو جی سیوک لوگ ہیں۔ ہماری جھکتی ہمیں خون خرابے کی اجازت نہیں دیتی ورنداب تك اس مور كه كو پكڑنه چكے ہوتے ۔''

"اس کا مطلب ہے کہ اسلحہ وغیرہ تہیں ہے تمہارے پاس؟" "دنہیں جی!" وہ صاف مرگیا۔ حالانکہ میں جانیا تھا اُس نے اپنے کھلے چو نے کے نے ریوالور یا پہتول وغیرہ لگا رکھا ہے۔ میں نے موقع کل کا اچھی طرح جائزہ لیا۔شمشان

گھاٹ کی بچپلی طرف کھلا میدان تھا۔کوئی اس طرف سے بھا گنا تو فوراْ نظر میں آ جا تا۔ باقی 🖰 تین اطراف میں جنتر ،کیکر اور بیری وغیرہ کے گھنے درخت تھے۔شمشان گھاٹ کا خستہ حال کوٹھا ذرا بلندی پر واقع تھا اور درختوں کے درمیان سے بھی صاف نظر آتا تھا۔ میگا فون تو

ہ میں میں اس کا تہبند بری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ آخر اُسے رکنا پڑا۔ نہ بھی رکنا تو کون ساتیر مارلیتا۔ اُس کا تہبند بری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ آخر اُسے رکنا پڑا۔ نہ بھی رکنا تو کون ساتیں اُسٹ

ملزم تو بھاگ ہی چکا تھا۔ جنگل ہواور گہری تاریکی بھی تو کسی بھا گنے والے کو تلاش کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈی جائے۔ سوئی تو پھر بھی نقصان نہیں پہنچاتی

لیکن مسلح محض زبردست نقصان پنجا سکتا ہے۔ ہم نے احتیاط سے چندا یکڑ کا علاقہ دیکھا پھر اپنی ناکامی شلیم کر کے واپس لوٹ آئے۔

انا ہیں ' بیم سرے دانیں دے۔ شمشان گھاٹ کے کو شمے میں پنچے تو عجیب ہی نقشہ نظر آیا۔مہاراج کے دوسیوک ایک سرچیس

لڑی کی بندشیں کھول رہے تھے۔اس لڑکی کورتی سے جکڑا گیا تھااوروہ زاروقطار رور ہی تھی۔ ایک کونے میں ایک مدقوق بوڑ ھااوندھا پڑا تھا۔اس کے ہاتھاور پاؤں آ زار بند کے دوگلڑوں سے بندھے ہوئے تھے۔اُس کی پیشانی پرایک زخم بھی تھا۔ کو تھے کی دیواروں پرکو کئے سے

کچھلکھا گیا تھا۔ یہ ہندی کے اوٹ پٹانگ الفاظ تھے ناگن ....عورت دغا باز ....موت تیری سز ا.....اور پیة نہیں کیا کچھ۔

معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام پریما ہے اور بوڑھے کی بہو ہے۔ اُس کا شوہر امرتسر میں مزدوری کرتا تھا۔ بوڑھا بندرہ میں برس سے اسی شمشان گھاٹ میں رہ رہا تھا۔ پہلے جب یہاں ارتھیاں آتی تھیں وہ مردے جلاتا تھا۔ اب اُسے چلم پینے کے سواکوئی کا منہیں تھا۔ بیہ مرک ت

خشه حال کو ثھااس کے مخضر خاندان کامسکن تھا۔ یوز حصر نر آنسو مہاتے ہوئے بتایا۔''

بوڑھے نے آنسو بہاتے ہوئے بتایا۔''پرسوں رات وہ یہاں آیا۔اُس کے پاس رائفل تھی اور بہت ی گولیاں بھی تھیں۔اس نے کمبل لپیٹا ہوا تھا۔قد کا ٹھا اور شکل صورت سے

وہ کوئی ڈاکو ہی لگتا تھا۔ اُس نے میرے سر پر رائفل کا دستہ مارا اور پھر باندھ کرا کیے طرف ڈال دیا۔ اُس نے میری بہوسے روٹیاں پکوائیں اور کھانا کھا کرساری رات شراب پیتارہا۔

ر من ربیع میں سے مدری ہے۔ کچھ عجیب سا آ دمی تھا وہ لیکھی بیٹھا بیٹھا بوہڑانے لگتا۔ بھی مٹھیاں بھینچا۔ بھی فرش پر کھے مارنے لگتا .....اُس نے ہمیں بار باردھمکی دی کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں اورکوئی چالا کی دکھانے مارنے لگتا .....اُس نے ہمیں بار باردھمکی دی کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں اورکوئی چالا کی دکھانے

مار نے للہ اسسان کے یہ ہو ہور کو اس سے است کے آخری پہروہ نشے میں دھت کی کوشش نہ کریں ورنہ وہ بری طرح پیش آئے گا ۔۔۔۔۔رات کے آخری پہروہ نشے میں دھت ہوکر میری بہو پر جا پڑا اور میری آٹھول کے سامنے اُسے ذلیل کرتا رہا۔کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے اور میں اُس پاپی کو مار دیتا یا خود مرجا تا۔''

اس کو ٹھے ہے ہمیں گولیوں کے بہت سےخول اورشراب کی دوخالی بوتلیں بھی ملیں۔ پورے فرش پرسگریٹ کے کمڑے بھر ہے ہوئے تھے..... بوڑھے نے بتایا کہ دیواروں پر کو کلے ہے دِی لکھتار ہا ہے۔ نشے کی حالت میں وہ بالکل جنونی نظر آتا تھا اورلگتا تھا کہ کسی کا ہمارے پاس تھانہیں۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور باڈی والا کو پکار کر کہا کہ وہ ہتھیار بھینک کر خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔رات کے سنائے میں میری آواز دور تک

گونجی ....لیکن جواب میں کممل خاموثی طاری رہی۔ میں نے بھر پکار کر کہا۔'' کرش کمار (باڈی والا) باہر آ جاؤ۔تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو۔ میں صرف تین منٹ انتظار کروں گا۔ اس کر لعدا سزنقصان کرتم خدد

گھیرے میں ہو۔ میں صرف تین منٹ انظار کروں گا۔ اس کے بعداینے نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔''

میں نے ٹارچ روش کر کے رسٹ واچ دیکھنا شروع کی۔ بلال شاہ میری دائیں جانب اور اے ایس آئی باجوہ بائیں طرف کھڑے تھے ۔۔۔۔۔تین منٹ کمل خاموثی ہے گزر گئے۔
میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ دونوں رائفل مین بھی رائفلیں سونت چکے تھے۔ بلال شاہ کے پاس بھی دلی ساخت کاریوالور تھا۔ تاہم مجھے یقین تھا کہ بلال شاہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اُس نے زندگی میں شاید پہلی بار تہبند باندھا تھا۔ تہبند کیا باندھا تھا خود کو مصیبت ڈال کی تھی۔ میلکے چپلکے کپڑے کا تہبند تھا اور ہوا بھی خاصی تیز چل رہی تھی۔ وہ پیچھے مصیبت ڈال کی تھی۔ میا تا تھ بیچھے پیراشوٹ سا سنجالتا تھا تو آگے سے اُڑنے لگتا تھا۔ آگے سے ٹاٹکوں سے دباتا تو پیچھے پیراشوٹ سا بن جاتا تھا۔ محمودہ ہی نہ ہوجائے۔

ہم درخوں کی آ ڑیلیے ہوئے دھرے دھرے دھرے آئے بردھے۔ کو شے کے بالکل پاس
چند جھاڑیاں تھیں' اگر ہم ان تک پہنچ جاتے تو کام آسان ہوسکا تھالیکن ابھی ہم جھاڑیوں
سے پندرہ ہیں گر دور ہی تھے کہ تر تر گولی چلنے گئی۔ یہ خود کاررائفل کا برسٹ تھا۔ اکھی پانچ
چھ گولیاں نکل تھیں۔ ہیں سناٹے ہیں رہ گیا۔ گرومہاراج کے سیوکوں نے خوداس کام میں ہاتھ
نہ ڈال کر بھینا چالا کی کا جوت دیا تھا۔ فائر نگ ہوتے ہی ہم ایک دم زمین پر گر پردے۔
میرے رائفل مینوں نے جوابی فائر کیے۔ دھاکوں کے ساتھ اندھرے میں چنگاریاں سی
میرے رائفل مینوں نے جوابی فائر کیے۔ دھاکوں کے ساتھ اندھرے میں چنگاریاں سی
کوشے کے عقب سے ہوا ہے۔ زمین پر لیٹے لیٹے میں سامنے کی طرف رینگنے لگا۔ ریوالور
میرے دانج ہاتھ میں تھا۔ میں نے قریبا پانچ چھ گر فاصلہ طے گیا تھا کہ ایک دم بارہ بور
رائفل کا فائر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی چیا۔ چیخ اور فائر کی آ وازیں کائی فاصلے ہے آئی
میرے داخی خدشہ لاحق ہوا کہ ملزم بھاگ رہا ہے۔ صرف دوسینڈ بعداس خدشے کی تھدیت
میس۔ جھے خدشہ لاحق ہوا کہ ملزم بھاگ رہا ہے۔ صرف دوسینڈ بعداس خدشے کی تھدیت
ہوگئی۔ گرومہاراج کا کوئی سیوک زور سے چیا۔ ''بھاگ گیا۔ سدوہ بھاگ گیا۔'' اس کے
ہوگئی۔ گرومہاراج کا کوئی سیوک زور سے چیا۔ ''بھاگ گیا۔۔۔۔۔۔ بلال شاہ بھی ساتھ تھا۔

Scanned By Wagar Azeem Pakistanipoint

بھی خون کر سکتا ہے.....

باڈی ولا کا بیروپ ہم سب کے لیے جیران کن تھا۔کہاں ایک بردی فیکٹری کا مالک سیٹھ باڈی والا اور کہاں بیجنونی مجرم۔لگت تھا اُس کی زندگی میں کوئی بڑاانقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب اُسے پھر آ وارگی کے ای راستے پر لے گیا ہے جس پر وہ دس پندرہ برس پہلے سر پٹ بھا گتار ہاہے۔ یہ کیا انقلاب تھا۔ کیا اسے اپنی چہتی بیوی پر بے وفائی کا شبہہ ہوا تھا یا کوئی اور ایسا صدمہ پہنچا تھا جس نے اُس کی ذہنی حالت غیر کردی تھی۔

ابجمرہ میں بلال شاہ کی ضرورت نہیں رہی تھی لہذا میں اسے اپنے ساتھ امر تسروا پس لے آیا۔ میں نے اسے اس کام پر لگایا کہ وہ باؤی والا کے گھر یلو ملازموں سے من گن لے تاکہ پتہ چلے کہ آخرہ کیا تنازعہ تھا جس نے باؤی والا کو بیٹے کے آل پراکسایا اور اب وہ بیوی کی جان کا دیمن ہور ہا ہے۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر خیال آرہا تھا کہ 'صاحب ہوٹل' والی لڑائی میں بسوا کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور وہ معذور ہوکر چار مہینے گھر میں پڑارہا تھا۔ یہ پہلاموقعہ تھا کہ وہ استے دنوں کے لیے گھر میں رہا تھا۔ شاروا اُس کی تیارواری کرتی رہی تھی۔ یوں انہیں قریب آنے کا موقع مل گیا تھا۔ ممکن تھا کہ اُن کی یہی'' قربت' باؤی والا کے دل میں کوئی شک جگا گئی ہواور اُس نے غضب ناک ہوکر جیٹے کو برا بھلا کہا ہو .....اور بعد میں بات بسوا کے آل تک پہنچ گئی ہوا۔

تھے۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور ایک خانے دار کمبل اُس کے کندھوں پر تھا۔ وہ اپنے سامنے د کھیر ہاتھا۔

لاری گزرتے ہی میں نے بونٹ کوزور سے بند کیااور بلال شاہ سے کہا کہ وہ جلدی ہے کمریکر کے بعد میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا اس کیا ہے گاہا کہ وہ جلدی ہے کہا کہ وہ جلدی ہے کہا کہ وہ جلدی

جیپ میں بنیٹھ جائے۔ وہ ابھی ابھی جھاڑیوں میں ببیٹا ب کر کے اُٹھا تھا۔ آزار بنداس کے گ ہاتھ میں تھا۔ وہ ای طرح جیب کی طرف لیک آیا۔ سڑک پر پہنچتے ہی مجھے کھٹارہ لاری کی گ

استاپ، میاد کاری ایک سے سے بری اورود واریاں پھا معان رہے، رہ یاں۔ کا میں ایک باڈی والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے جیپ سرک سے اتار کر درختوں میں روک ا

میں ہے ہوئی است ہے۔ دوسری سواری تو قریبی گاؤں کی طُرف چلی گئی، دوسری سواری یعنی باذی والا نے کچھ دیر إدهر اُدهر نگاہ دوڑائی پھر دھیمے قدموں سے خشک نالے کی طرف چل

بادی والا کے چھوریر او سراو سر کھا وروران پار سے سے مصاب کے است کا دیات ہو ہو جاتا تھا کہ کندھے کا دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا ساتھیلا تھا۔ کمبل کی بنگل و کھتے ہی انداز ہ ہو جاتا تھا کہ کندھے

سے راکفل لکی ہوئی ہے۔بس سے اُترتے ہی اس نے چہرہ مبل میں یوں چھپالیا تھا کہ بس آئکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ جیپ وہیں چھوڑ کر ہم نے باڈی والا کا پیچھا شروع کر دیا۔ہم

دونوں سادہ لباس میں تھاس کیے پیچانے جانے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ ۔

صرف ڈیڑھ دوفرلانگ چلنے کے بعد باڈی والا کا سفرختم ہوگیا۔ گل عبای کے بہت سے خود کاریودوں کے درمیان ایک ٹوٹا بھوٹا مندر تھا۔ مندر کے پہلومیں چھوٹا ساجو ہڑتھا۔

سے حود کار پودوں نے درمیان ایک ہوتا میں ماہ مندر تھا۔ مندر نے پہویں بیوں سا ہو ہر تھا۔ جو ہڑ کے تھہرے ہوئے شفاف پانی میں مندر کاعکس صاف نظر آر ہا تھا۔ گلِ عباسی کے گھنے پودوں میں پہنچ کر باڈی والانے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا پھر تیزی سے مندر کے شکستہ

، دروازے میں داخل ہو گیا۔

اچا تک مجھے عقب میں آ ہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی ہے گھوم کردیکھا۔ بلال شاہ کی

گردن بھی میرے ساتھ ہی تھوی تھی۔ ہمیں درختوں میں کم از کم چارافراد دکھائی دیئے۔وہ بڑی آ ہنگی سے یہاں تک پہنچے تھے۔میرا ہاتھ خود بخو داپنے سرکاری ریوالور کی طرف ریگ

گیالیکن پھرمیرا تناہواجسم ڈھیلا پڑ گیا۔ آنے والوں میں لالوراجہ کو میں پہچان گیا تھا۔ یہ لالو راجہ وہی سیوک تھا جے باڈی والانے اشان گھاٹ کے سامنے کنپٹی پر اینٹ مار کر بے ہوش کر

ر بدر ہو ہوں ہوئے ہیں کامیا ہی حاصل کی تھی۔ لالوراجہ اس وقت بھی زرد چونے میں تھا۔ تاہم اس کے ساتھی جوشکل وصورت ہے سیوک ہی نظر آتے تھے عام لباس میں تھے۔

''تم یہال کیے؟''میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔

m

دروازے سے میرا فاصلہ چالیس فٹ کے قریب تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری پہلی کولی ہی کام کرے گی۔''

قریباً دومن بعد لالوراجہ کی صورت دروازے پرنظر آئی۔ اُس نے بلندی ہاردگرد
نگاہ دوڑائی پھر بھا گنا ہوا ہمارے پاس آگیا۔ کہنے لگا۔ ''میرا خیال ہے وہ پچھلے دروازے
ہونکل گیا ہے۔ ابھی دورنہیں گیا ہوگا۔ آیئے دیکھیں۔'' وہ ہمیں ساتھ لے کرعقبی درختوں کی
طرف بڑھا۔ پہتول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہم تین تین کی دوٹولیوں میں بٹ کردو
مختلف سمتوں میں باڈی والا کو ڈھونڈ نے گئے۔ عجب تماشہ ہور ہا تھا ہمارے ساتھ۔ یہ تیسرا
موقع تھا کہ باڈی والا ہاتھ آتے آتے چھلا وے کی طرح غائب ہوگیا تھا۔ مندر کے اردگردکا
سارا علاقہ کئی پھٹی زمین' چھوٹے چھوٹے جو ہڑوں اور خاردار جھاڑیوں سے آٹا ہوا تھا۔
ایک بارپھر باڈی والا کی تلاش ہُری طرح ناکام ہوگئ۔ ہم خاک چھان کرائس مندر میں واپس
آگئے جہاں سے ملزم فرار ہوا تھا۔

یہ بڑی عجیب وغریب بلکہ پُر اسرارصورتِ حال تھی۔ باڈ کی والا ابھی ہماری آتھوں کے سامنے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے داخل ہونے کے بعدایک کمعے لے لیے بھی ہم غافل نہیں ہوئے تھے۔ کوئی ایبا راستہ تھا جہاں سے وہ نگل سکتا اور نہ ایبا تہہ خانہ تھا جہاں چھپ سکتا ۔۔۔۔ بلال شاہ کے چہرے پرزردی چھانے گئی۔ وہ لڑائی بھڑائی سے ڈرنے والا بندہ نہیں تھا۔ ہراو کھلی میں سردے دیتا تھا لیکن جہاں کہیں بھوت پریت اور آسیب وغیرہ کی بات ہوئی

وہ بولا۔" ہم سرک سے گزر رہے تھے اُدھر درختوں میں آپ کی جیپ کھڑی دیکھی ....آپ کو جیسے ادھرآ گئے۔"

میں نے کہا۔'' چاروں ہو یا اور کوئی بھی ہے؟''اس نے بتایا کہ وہ چاروں ہیں۔ میں نے یو چھا۔'' باڈی والا کا کچھ پتہ چلاتم لوگوں کو؟''

منظمیں جناب! ابھی تونہیں۔''اس نے جواب دیا۔''ویسے مہاراج نے ہرطرف بندے دوڑائے ہوئے ہیں۔''

میں نے کہا۔'' باڈی والا اس سامنے والے مندر میں ہے۔''

لالوراجہ اور اُس کے ساتھی بری طرح چونک گئے۔ بات تھی بھی چونکنے کی۔ جسے وہ دور تک تلاش کررہے تھے وہ ان ہے چند گز کے فاصلے برموجو دتھا۔

اب مسئلہ باڈی والا کومندر سے باہر لانے کا تھا۔ وہ ایک خونی تھا اور اس کے پاس طاقتور رائفل تھی۔ برسٹ مارنے والا اسلح آج کل بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے اور اُس دور میں تو ایسے اسلح کی اہمیت اور بھی زیادہ تھی۔ اس موقع پر لالوراجہ نے ایک جراُت مندانہ پیشکش کی۔ اُس نے کہا۔'' تھا نیدارصا حب! میں مندر کی عمارت کو اندر سے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے لیے آسانی رہے گی کہ اُس راکشس کو بے خبری میں جا کیڑوں۔ مندر کے درمیان والے کمرے میں ایک بغلی دروازہ بھی ہے۔ اگروہ دروازہ مجھے ل گیا تو سمجھیں میں نے اُس برقابو بالیا۔''

میں نے کہا۔'' یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔اگر تم اپی خواہش سے یہ کام کرنا جا ہے۔ تو کر کتے ہو۔''

اُس نے کہا۔''اس کام کے لیے مجھے آپ کے ریوالور کی ضرورت ہوگی۔'' میں نے کہا۔'' بیتو سرکاری ریوالور ہے میں نہیں دے سکتا۔۔۔۔۔ ہاں بلال شاہ کے پاس دیسی پستول ہے۔''

بلال شاہ نے اپنا پستول لالوراجہ کوتھا دیا۔ اُس نے پستول کو خالی چلا کر چیک کیا اور پھر مطمئن ہو کر گرتے کے نیچے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ بڑنے اعتماد سے مندر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دوسیوکوں کومندر کے اُس پہلو میں بھیج دیا جہاں جو ہڑنہیں تھا۔ میں اور بلال شاہ گلِ عباسی کے پودوں میں چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اگر باڈی والا مندر سے بھا گئے کی کوشش کرتا تو اُسے آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا تھا۔ و سے بھی بیدن تھا' رات نہیں تھی کہ اس کا داؤ چل جاتا۔ میری نگا ہیں مندر کے بیرونی درواز سے پرجی ہوئی تھیں اور انگلی ریوالور کی لبلی پرتھی۔ میری نگا ہیں مندر کے بیرونی درواز سے پرجی ہوئی تھیں اور انگلی ریوالور کی لبلی پرتھی۔

m

ہوا تو میں نے لالوراجہ کو بھیجالیکن رائے ہی میں لالو کی ملاقات آپ سے ہوگئی اور وہ آپ کے ساتھ ہی پھراستھان آگیا۔'

چھوٹے مہاراج اور دیگر افراد کے ساتھ بات چیت میں شام ہوگئی۔ شام ہوتے ہوتے موسم پھرخراب ہوگیا۔ تاریک بادل گھر آئے اور بارش کا سلسلہ جودو پہر سے پہلے تھم کیا تھا اور ایک بار پھر زوروشور سے شروع ہوگیا۔ واپسی کا راستہ بہت خراب تھا اور ہماری جیپ بھی کوئی ایسی قابلی بھروسنہیں تھی۔ ہم نے وہیں استھان میں رکنے کا فیصلہ کرلیا۔ بلال شاہ اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ یہ جگہ اور یہاں کی گھما گہما گہما گہما اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ یہ جگہ اور یہاں کی گھما گہما اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ یہ جگہ اور یہاں کی گھما گھما کی اس کی سے بھوزیادہ بی پیند آ چکی تھی۔ وہ میلوں ٹھیلوں کا شوقین تھا اور استھان میں ہروقت میلہ سالگار ہتا تھ۔ کھا نے چینے کا سامان بھی بہت تھا۔ موسلا دھار برتی بارش میں کسی کھڑکی کے سامنے بیٹھ کرگر ماگرم کڑاہ (حلوہ) کھانے کا مزہ بلال شاہ اچھی طرح جانتا تھا۔

جوں جوں اندھرا گہرا ہوتا گیا پارش زور پکڑتی گئی۔ہم سب کے لیے اسھان میں ایک شب کا قیام ضروری ہوگیا۔ دور دراز سے آئے ہوئے عقیدت مند بھی مجوراً اسھان میں ہی رک گئے۔چھوٹے مہاراج کے حجرہ خاص کے پاس ہی مجھے بھی سونے کے لیے ایک کمرہ ہوٹا سا تھالیکن خوب سے اہوا تھا۔ فرش پر قالین تھا اور مسہری بھی بہت آ رام دہ تھی۔ میں سارے دن کا تھا ہوا تھا۔ بستر پر گرتے ہی آئیسیں بند ہونے گئیں۔ ابھی مشکل دہ تھی۔ میں سارے دن کا تھا ہوا تھا۔ بستر پر گرتے ہی آئیسیں کھولیں۔ کرے کی خواب ناک روشنی میں ایک سرا پا قیامت میر سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہی چاندنی نامی لڑکی تھی جسے مہاراج کی چنی کہا جاتا تھا۔ وہ مختصر لباس اور بھاری بھر کم گہنوں سے آ راستھی وہ اس انداز مہاراج کی چنی کہا جاتا تھا۔ وہ مختصر لباس اور بھاری بھر کم گہنوں سے آ راستھی وہ اس انداز وہ خاصی گھر ائی ہوئی تھی۔۔

کہنے لگی۔''انسکٹر صاحب! جھونے مہاراج گہری نیندسور ہا ہے۔ میں حجب چھپا کر آپ سے ملنے آئی ہوں۔''

" کیوں خیریت ہے؟" میں نے چونک کر ہو چھا۔

''ایک دو بہت جروری ہاتیں کرنی ہیں آپ سے ۔کنی روج سے موقع دیکھ رہی تھی۔ بھگوان کاشکر ہے کہ آج آپ ادھررہ گئے ۔''

"کسی با تنیں؟"میں نے پوچھا۔

یں یک ۱/۲۵۲۲ کے دوانی سے جواب تا ۱/۲۵۲۲ کے دوانی سے جواب

''خاں صاحب! چلوچلیں یہاں ہے ۔۔۔۔۔ بجھے تو ڈرسا لگنے لگا ہے۔' وومنمنایا۔
میں بلال شاہ کو کیا جواب دیتا۔ میری سمجھ میں خود کچھنیں آر ہاتھا۔ صالانکہ میں جانتا تھا
اے الیں آئی کی بتائی ہوئی بات میں کوئی حقیقت نہیں لیکن نہ جانے کیوں وہ بات خواہ نواہ میرے ذہن میں گھو منے لگی۔اے الیس آئی نے کہا تھا۔'' باڈی والا اپنے چھ عدد بھائیوں میں میرے ذہن میں گھو منے لگی۔اے الیس آئی ہے کہا تھا۔'' باڈی والا اپنے چھوٹا ہے اور سال کے پہلے دومہینوں میں پیدا ہوا تھا۔ موواڑی خاندان میں ایسے افراد کو خاص صلاحیتوں کا مالک سمجھا جاتا ہے اوروہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں ۔۔۔۔''

قسمت کا دھنی تو میخص واقعی تھا۔ وہ دو دفعہ گرفتاری سے صاف بچے گیا تھا اور تیسری دفعہ ایک بند چار دیواری سے بول غائب ہو گیا تھا کہ عقل چکرا کررہ گئی تھی اور بلال کے دماغ میں تو با قاعدہ''موچ'' آگئی تھی۔لالور اجہ اوراس کے ساتھی بھی جیران نظر آتے تھے۔

ڈھائی تین بج ہم جیپ میں سوار ہو کر جھرہ کی طرف چل دیئے ۔ لاکوراجہ اوراس کے ساتھی بھی ایک تانگے پر سوار ہمارے پیچھے آرہے تھے۔ استھان میں ہمیں چھوٹے مہاراج نے خوش آ مدید کہا۔ میں یہاں شاردا ہے پوچھ گھر کرنے آیا تھالیکن بہ جان کر سخت مالیوی ہوئی کہ وہ یہاں سے جا چی ہے۔ مالیوی کے علاوہ یہ بات جرانی کی بھی تھی۔ میں نے مالیوی ہوئی کہ وہ تھانے میں اطلاع دیئے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اُس نے تھانے میں اطلاع دیئے تو دور کی بات ہے استھان میں بھی کسی کونہیں بتایا تھا۔معلوم ہوا کہ پرسول دو بہروہ خاموثی سے استھان چھوڑگئی۔ استھان سے چند فرلانگ دورایک سیوک نے برسول دو بہروہ خاموثی سے استھان چھوڑگئی۔ استھان سے چند فرلانگ دورایک سیوک نے اسے دیکھا۔ اس نے سیوک کو بتایا کہ وہ کسی کام سے قریبی قصبے میں جارہی ہے ابھی ایک دو گھنٹے میں آ جائے گی۔ سیوک کو بتایا کہ وہ کہا کہ اس کا شو ہرا بھی گرفتار نہیں ہوا اور علاقے میں ہی کہیں گھوم رہا ہے۔ یہ نہ وکہ اسے نقصان پہنچا جائے۔ وہ بولی پچھنیں ہوگا اور یہ بھی کہا کہ وہ چھوٹے مہاراج ہے۔" آگیا'' لے کرآئی ہے۔

شاردا بہاں سے کیوں چلی گئی تھی جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ استھان سے باہراس کے لیے شدید خطرہ ہے۔ جمجھے یہ معاملہ کافی الجھا ہوا لگ ربا تھا۔ چھوٹے مہارات سے یہ بھی پیتہ چلا کہ شاردا کی ماں اس سے ملنے استھان میں آئی تھی اور ایک شب یہاں رہ کروا پس چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹے مہاراج سے کہا کہ اس نے شاردا کے چلے جانے کی اطلاع تھانے میں کیوں نہیں دی۔

وہ بولا۔''جناب! مجھے کل شام تک امید تھی کہ وہ واپس لوٹ آئے گی۔ آج صبح میں اطلاع پہنچا نا چاہتا تھالیکن خراب موسم کی وجہ سے کسی کو بھیج نہیں سکا۔ دوپیر کوموسم فررا ٹھیک

ديا\_أس كالبجه بجه عجيب سابو كيا تقا- كهنه كلى - " آب تقانيدار بين اورآب مين جمت بهي ہے۔ میرامن کہتا ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرسکیں گے۔'' اُس نے مخاط نظروں ہے ارد گرد دیکھا پھر گہری سائس لے کر بولی۔'' تھانیدارصا حب،چھوٹے مہاراج وہ نہیں جو اویرے نجرآتا ہواور جو یہاں کے لوگ اسے سجھتے ہیں۔ چھوٹے مہاراج مجھے اپنی پنی کہتا یے لیکن میں اس کی پتی نہیں رکھیل ہوں۔وہ مجھے نجام آباد کے حیکے سے ساڑھے چھ سورو پے میں خرید کر لایا تھا۔ اُس کا کھیال ہے کہ لوگ شادی شدہ مرد پر جیادہ اعتبار کرتے ہیں۔اس ليے مجھا پني بوي بتاتا ہے۔اس استفان ميں چوري جھيے ہر براكام ہوتا ہے۔ميرا كھيال ہے آپ کو بین کر جرور حیرانی ہوگی کہ شاردا کھود یہاں سے نہیں گئی۔اسے مجور کیا گیا ہے۔ بیہ حرام جادہ چھوٹے مہاراج دوہفتوں سے اُس پررال ٹیکار ہا تھا۔ بڑے جال بھیکے ہیں اس نے شاردا پر میں نے اپنے کانول سے سنا ہے کہ وہ شاردا سے کہدر ہا تھا دہ اس کے بغیر جندہ نہیں رہ سکتا .....وہ بیچاری اس کتے کے دانتوں سے اپنی مجت بیجانی رہی جس طرح بھی ہوسکا اُسے ٹالتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ استمان سے باہراس کے لیے سکھت گھترہ ہے لیکن جب اسے اپنی عجت بچتی نظر نہ آئی تو وہ یہاں ہے چلی گئی .....اور ایبا کچھ یہاں صرف شار دا کے ساتھ ہی نہیں ہوا۔ یہ نہیں کتنی عورتوں کو پناہ دے کریہاں بعد میں کھراب کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔''

تصویر کا پیرخ میرے کیے سننی خیزتو تھالیکن حیران کن نہیں تھا۔ میں پہلے دن جان گیا تھا کہ بیاستھان باہر سے کچھاندر سے کچھ ہے ..... ہاں شاردا کے بارے میں بیان کرضرور حرانی ہوئی تھی کہ اُس کے جانے کی وجہ چھوٹے مہاراج کی بدمعاشی ہے۔

عاندنی بولی۔"جرا آیے میرے ساتھ میں آپ کو بوے مہاراج کے درش بھی کراؤں۔ وہ کمینہ ہروقت اپنے کھاص کمرے میں پڑار ہتا ہے۔ مہینے میں شایدا یک دفعہ ہی

وہ مجھے ساتھ لے کر باہرنگل اورایک چور دروازے سے گز ارکرایک چھونی می کھڑ کی کے سامنے لے آئی۔ کھڑ کی میں سلانمیں تھیں۔اس نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر بٹ کو ذراسا دھکیلا اندرموم بتی کی مدھم روشنی ہور ہی تھی۔ وہ کچھ دریا ندر جھانگتی رہی پھر بولی۔''سور ہا ہے حرام جادہ۔ آپ بھی جراد یکھیں۔''

وہ کھڑ کی ہے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر کھڑ کی میں جھا نکا۔ آئکھیں کھلی رہ کئیں .....گوشت کا ایک پہاڑ ایک بہت بڑے بلنگ پرنظر آ ہا تھا۔وہ گہری نیند

ا یک جواں سال لڑک بھی تھی۔ جاورلڑکی کی گردن تک مجھی ہوئی تھی اوراس کے بال سکیے بردور تک بلھرے تھے۔ وہ بھی محو خواب تھی۔مکن تھا چھوٹی مہارانی چاندنی کی طرح یہ بڑے

مہاراج کی بڑی مہارانی ہو ..... میں نے دیکھااس کمرے میں کی الی اشیاء نظر آرہی تھیں جو جن بھوت اتار نے والے عاملول کے حجرول میں ہوتی ہیں۔ آسیب زدہ محص پر تشد و کر کے

اے ادھ مُواکر دیا جاتا ہے اور جب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا تو اعلان کیا جاتا ہے کہ '' حضرت جن'' فرار ہو گئے ہیں۔ان اشیاء میں دھونی دینے کے آلات،لوہے کے شکنج، مارنے پیٹنے کے لیے لکڑی کے ایسے ڈیٹر ہے جن کے سرول پر تھنگھر و بندھے ہوئے تھے۔الٹا

لٹکانے کے لیے رہے اور یانی میں غوطے دینے کے لیے براسا مب معلوم نہیں اس حجرے میں آسیب زدہ تھی پر کیا کیا بیت جانی تھی۔

عاندنی سرگوشی میں بولی۔''اس کرے میں بی مخبالوگوں کے بھوت بھی اتارتا ہے۔دو درواج ہیں یہاں۔ایک سے عور تیں اندرآئی ہیں دوسرے سے مرد۔''

مجھے اندازہ ہوا کہ بیونی کرہ ہے جس کے سامنے میں نے ایک دن عورتو ل کی طویل قطار دیکھی تھی۔ بیارلزکی کی چیخ و یکاراور آہ وزاری میرے کانوں میں گو نجنے آگی۔ کیسی ستم ظریفی تھی ہے۔ وہ مریض جن کوئسی اچھے د ماغی یا جسمانی ڈاکٹر اور ہپتال کی ضرورت ہوتی تھی۔اس کمرے میں ہدردی کی بجائے بے رحمی کے ستحق تھہرتے تھے۔ یہاں بہاری کو ختم كرنے كى بجائے " بيار "كى اليي تيسى كى جاتى تھى اوراسے ينم جان كر كے واپس بھيج ديا جاتا

وہاں کھڑی کے سامنے کھڑے مجھے ایک نیا خیال آیا۔ ایک دم دماغ میں روشنی می ہو گئی۔اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی تھی کہ آج دوپہریہاں سے چندمیل دور ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ ہوا تھا۔.... باڈی والا پرانے مندر میں داخل ہونے کے بعد کم کیوں ہو گیا تھا..... ا جا كك جلى زور سے كڑكى \_ورود يوار إلى كئے \_اندر بلنگ پرسوئے ہوئے بہاڑ ميں بھى

زلزله پیدا ہوا۔اس نے بوی مشکل مے ساتھ کی قسطوں میں کروٹ بدلی اور منہ مھاڑ مھاڑ کر جمائیاں لینے لگا۔ چاندنی نے میرا بازوتھا ما اور اُس کمرے کی طرف چل دی جہاں سے ہم آئے تھے۔ چور دروازے سے گزرتے ہوئے میں نے ایک سلاخ دار کھڑی سے باہر جھا نکا ..... بارش تابر توڑ برس رہی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ کر جاند کی جس خاموتی

ہے آئی تھی اسی خاموثی ہے واپس چلی گئی۔ میں بستر پر چت لیٹ گیا اور سوچنے لگا۔وہ اسرار جس نے آج دو پہر ہمیں چکرا کرر کھ دیا تھا اب میرے لیے اسرار نہیں رہا تھا..... باڈی والا سويا بوا تها چربهی اس کی صورت د کي کرخوف آتا تها حفيد ميادات نيچ مرف و جي نبيس تها

ہمارے سامنے مندر میں تھسا تھا اوراس وقت بھی مندر میں ہی تھا جب لالوراجہ نے مندرے سے باہرآ کرہمیں بتایا تھا کہ وہ مندر میں نہیں ہے۔ بات بالکل سیدھی سادی تھی۔ چھوٹے مہاراج اوراس کے کارندے اب قابل بھروسہیں رہے تھے۔ چندروز تک وہ ضرور باڈی والا کے خلاف تھے لیکن ابنہیں۔اب وہ شاردا کے خلاف تھے اور اس کی وجہ وہی تھی جو ابھی جاندنی نے بتائی تھی ....شاردانے چھوٹے مہاراج کی خواہش کے سامنے سر جھکانے سے ا نکار کیا تھا اور نتیج میں اسے بنصرف اپنی پناہ گاہ سے محروم ہونا پڑا تھا بلکہ پناہ دینے والا بھی اس کادشمن ہو چکا تھا۔ یقینالالوراجہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ اب اس کا مالک کس کے ساتھ کھڑا ہے۔اس نے بری ہوشیاری سے ہماری بے خبری کا فائدہ اُٹھایا تھا اور باڈی والا کو ہماری كرفت سے صاف بحالها تھا۔

بات اب کھل چکی تھی۔ اب دو ہی صور تیں تھیں۔ ایک مید کہ پوری قوت سے ..... چھوٹے مہاراج پر ہاتھ ڈال دیا جائے۔اس کے کارندے لالوراجہ کو بھی پکڑلیا جائے اوران سے یو چھا جائے کہ باڈی والا اب کہاں ہے۔ دوسری صورت میکی کہ بارش بند ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں اور مقامی تھانے میں پہنچ کر چند ہوشیار مخبروں کو استھان کی تگرانی پرلگا دوں۔ یقینی بات تھی کہاب لالوراجہ دوبارہ باڈی والا کے پاس پہنچے گا۔ یہ عین ممکن تھا کہ مندر میں اس باڈی والا کو وہ ٹھکانہ بھی بتا دیا ہو جہاں دوبارہ ان کی ملاقات ہوناتھی۔

سوچ بچار کے بعد میں نے دوسری ترکیب برعمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے تیسے رات استمان میں کائی اور صبح نو دس بجے کے قریب جیسے ہی بارش رکی ، اپنے عملے کے ساتھ استمان سے نکل آیا۔ بلال شاہ کی آنکھوں سے ظاہر تھا کہ پیٹ بھر کر حلوہ کھانے کے باوجود ساری رات نہیں سوسکا۔ میں نے بوجھا تو بیا ندازہ درست نکلا۔وہ بولا۔''ساری رات برے برے خیال آتے رہے ہیں جی ۔ بڑے بوڑھے ٹھیک ہی کہتے ہیں کی جنہیں خطرناک ہوئی ہیں۔ ہوائی جیزیں بندے کے پیھے لگ جاتی ہیں۔''

كى جگەسے بلال شاہ كى مراد " برانا مندر" تھا۔ جب میں نے اسے بتایا كەميى ايك بار پھراس مندر کا جائزہ لینا چاہتاہوں تو وہ خوفز دہ ہو گیا۔'' رہنے دیں خان صاحب! کیوں ہمیں ''جن چڑھانے'' کا پروگرام بنالیا ہے آپ نے ..... کچھ نہ کچھ ضرور ہے وہاں ..... بلکہ میرا تو خيال ہے بہت چھے۔''

" تمہارا خیال غلط ہے" میں نے کہا۔ " کچھٹیں ہے وہاں ....بس ہم ہی ذرا چگر میں آ گئے تھے''

پھر میں نے بلال شاہ کوتمام تغصیل بتائی اوراس کا خوف سی حد تک کم کیا۔ بلال شاہ سیہ جان کر حیران ہوا کہ چھوٹے مہاراج نے شاردا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور نا کام ہوکراب اس کی جان کا دہمن ہور ہا ہے۔ مندرراتے ہی میں پڑتا تھا۔ ہم نے جیب مندر کے قریب روکی اور مختاط نظروں سے اردگرد کا جائزہ لیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ایک موہوم ہی امید تھی کہ شاید باڈی والا اب بھی وہاں موجود ہولیکن بیدامید برنہیں آئی۔ باڈی والا اب اتنا بھی یا گل نہیں تھا کہ چھایہ بڑنے کے باوجود مندر کوٹھکا نہ بنائے رکھتا کل دو پہرپیش آنے والی صورت حال واضح تھی۔ لالوراجہ نے مندر میں داخل ہوکر باڈی والا کو بتا دیا تھا کہ پولیس اس تک پہنچ گئی ہے اور پولیس والے باہر کھیرا ڈالے کھڑے ہیں۔ باہر آگراس نے ہمیں چکر دیا کہ ملزم پچھلے دروازے سے نکل گیا ہوگا۔ جب ہم جماڑیوں میں اسے تلاش کر " 'وه سچ مج مندر ہے نکل کرغائب ہو گیا۔

مدر میں کھوم پھر کر ہم مقامی تھانے میں آگئے۔ میں نے ایس ایچ اوکوساری حقیقت بنالی اورا ہے کہا کہ وہ فور أاستھان کی خفیہ تگرانی کا انتظام کرے۔ ☆=====☆=====☆

یہ تیسرے روز کی بات ہے جمرہ کا ایس ایج او بیدی خودمیرے پاس امرتسر پہنچا اور اس نے بتایا کہ باڈی والا کا کھوج لگ گیا ہے۔وہ خاصا پُر جوش نظر آر ہا تھا۔ بتانے لگا کہ استحان کی مسلسل مگرانی کی جارہی تھی۔ لالوراجہ بھی ریر مگرانی تھا۔ آج میں سورے لالوراجہ استھان سے نکلا اور جھمرہ کے قصبے کے ایک مشکوک یان فروش دلبر جانی سے ملاقات کی۔ یمی دلبر جانی بارہ بے کے قریب باڈی والا کو لے کراستھان پہنچ گیا۔ باڈی والانے اپنامندسرا یک لمبل میں لپیٹ رکھا تھا اور اس کے پاس آٹو میٹک رائفل بھی موجودتھی۔ وہ نشے میں وُھت نظر آتا تھا..... پہمی ہوسکتا ہے کہ وہ مندر سے بھا گئے کے بعد جھمر ہ قصبے میں چلا گیا ہواوراب تک اس پان فروش کے پاس چھیا ہوا ہو۔ میں نے ایس ایج او بیدی سے بو چھا۔ 'اب کیا ارادے ہیں؟ استفان پر جھایہ مارا جائے۔''

وہ سکھ ہونے کے باوجود سٹریٹ پتیا تھا ایک طویل کش لے کر بولا۔ ' یارنواز خان! کیوں نہاس موقعے سے فائدہ اُٹھایا جائے۔میرا مطلب ہے کہ ہم نے ابھی باڈی والا کی پٹنی کا کھوج بھی لگانا ہے۔ مجھے تو شک ردتا ہے کہ بدحرامی کیا نام ہے اس کا چھوٹے مہاراج ....اس کو پتہ چل گیا ہے کہ گردی (شاردا) کہاں ہے۔اب میہ باڈی والا کواس کا اتہ ا پیتہ بتا ئے گااور پوری طرح بھڑ کا کراس کی طرف جیج دےگا۔ میں ان' استھان کے سیوکوں''

کواچھی طرح جانتا ہوں' پیرام کے تم خود دنگا نساد نہیں کرتے .....خون خرابے ہے بھی ہے کر رہتے ہیں۔ بیسارے کام وہ دوسرول سے کرواتے ہیں اور اگر خود کریں تو بہت ہاتھ یاؤل بحا کرکرتے ہیں۔''

میں نے کہا۔ "تم کینا کیا جا ہے ہو۔ میں کھسمھانہیں۔"

وہ بولا۔"مطلب یہ ہے کہ ہم جیتے ہوئے گھوڑے پر دوبارہ شرط لگا کیں۔ یعنی جس طرح ہم محرانی کرکے باڈی والا تک پہنچے ہیں ایسے ہی باڈی والا کی محرانی کر کے شار وا تک

'لکین میر پُرخطر کام ہے۔'' میں نے فوراً جواب دیا۔'' باڈی والا کے سر پرخون سوار ہے۔ہمیں اے اتنا موقع نہیں دینا جاہے کہ وہ شاردا تک پہنچ کراہے نقصان پہنچا سکے ..... اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہماری مگرانی سے سارا کام ہی چو پٹ ہو جائے۔مزم ہوشیار ہو کرنگل

بھا گے۔شاردانجھی نہ ملے اور باڈی والابھی مفرور ہو جائے۔'' ''پھر کیا کرنا جا ہے؟''بیدی نے یو چیا۔

''میرے خیال میں تو وقت ضائع کیے بغیر فور آباڈی والا کواس کے ساتھ چھوٹے بڑے مهاراج كو چهاپ لينا چاہيے....نونفٽرنه تيره ادھار''

دیگر عملے سے ملاح مشورے کے بعد ہم نے فوراً حجمر ہی پہنچنے کی ٹھانی لیکن ابھی تھانے سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جمرہ سے فون آگیا۔ فون کرنے والا بیدی کا سب انسیکٹر تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی تھوڑی در پہلے باڈی والا استعان سے قریبی گاؤں "کالی پورا" کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔اس کے ساتھ لالوراجہ بھی ہے۔ دونوں ایک تا نگے پرسوار ہیں اور بغیرر کے سفر کرتے رہے تو ڈیڑھ مھنے میں کالی پورا پہنچ جائیں گے۔سب انسکٹر نے مخبر کے حوالے سے بتایا کدان کے ارادے خطرناک نظرآتے ہیں .....اور بیمین ممکن ہے کہ شاردا'' کالی پورا'' میں ہو اور وہ ای کی طرف جا رہے ہوں (جیبا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ مخبر کو بیراہم اطلاع دینے والی چھوٹے مہاراج کی رکھیل جاندنی تھی )۔

یہ بڑی کارآ مداطلاع تھی اور بہت بروفت پیچی تھی۔امرتسر کے تھانے سے کالی پورا کا فاصلها یک تھنے کا تھا (جیپ پر) ہم ابھی روانہ ہو جاتے تو لالوراجہ کے تا کئے سے پہلے '' کالی پورا' پہنچ سکتے تھے۔ہم تیارتو پہلے سے تھے۔فوراً جیب میں بیٹے اور روانہ ہو گئے۔ پنجابی کی ایک مثال مشہور ہے''کالیاں اگے ٹوئے'' یونمی جلدی کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ ہارے ساتھ بھی کالی بورا جاتے ہوئے یہی کچھ ہوا۔ تیز رفتاری کی وجہ سے ماری کھٹارہ جیل ج

رہتے کہ ناراض ہوکر بیٹھ گئے۔ یہ بڑی تشویشناک صورت ِ حال تھی۔ اگر باڑی والا واقعی اپنی پنی کی طرف گیا تھا تو ایک ایک منٹ فیتی تھا۔ بڑے جتنوں کے ساتھ نصف کھنٹے میں ہم نے

جي كومنايا اوردوباره' كالى بورا" كى طرف رواند موت-

کالی بورااس ڈیک نالے کے کنارے واقع ہے جوامرتسر والی نہر کے متوازی وا مجمد کی طرف آتا ہے اور پھرآ کے جاکر راوی میں داخل ہوجاتا ہے۔ چند گلیوں سے گزر کر ہماری

جیپ گاؤں کے بڑے چوراہے میں داخل ہوئی۔نہ جانے کیوں چوراہے میں داخل ہوتے ہی

مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ علین واقعہ جس کے زونما ہونے کا خدشہ تھا، رُونما ہو چکا ہے۔ مجھے کچھ جیران پریشان چہرنظر آئے جوایک تنگ گلی میں داخل ہور ہے

تھے۔ کچھا ایسے ہی چبروں والے لوگ گلی سے باہر بھی نکل رہے تھے۔ بہت سے لوگ إدهر اُدھر ٹولیوں میں کھڑے چہ مگوئیاں کررہے تھے۔ پولیس جیب دیکھ کرلوگ دائیں بائیں کھسکنے

کے اور تھوڑی ہی دریمیں چوراہے کی رونق آ دھی رہ گئی۔ایک مخص بھاگ کر جیپ کے قریب

"میں نمبردار کا چھوٹا بھائی ہوں جی .... گلی میں قتل ہو گیا ہے۔ قاتل چھت پر کے آپ

جلدي آئيں جي-' میں جانتا تھا کہ باؤی والا کے پاس نہایت خطرناک رائفل ہے۔ضروری تھا کہ ہم جو

کچھ کریں بہت احتیاط سے کریں۔اس بات کاعلم تو ہمیں جائے واردات پر پہنچ کر ہوا کہ آل كرنے والا مرونہيں عورت ہے۔ بياك پخته مكان تھا۔ ديوار پر أيلى سكے ہوئے تھے۔ بھد لے سے دروازے کی دوسرے جانب ڈیوڑھی میں بھینس بندھی تھی۔ مکان کے گردلوگ

جمع تصاور جہت کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ کوئی کہدر ہاتھا'' وہ کھڑی ہے''کوئی پکارر ہا تھا''وہ دیکھیں، وہ پر لی طرف می ہے۔'' آوازوں میں دہشت تھی اور چېرےخوف و ہراس کی تصویر ہے ہوئے تھے۔ایک مخص نے بتایا کہ نیچے کمرے میں دولاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ

دونوں مل اسعورت نے کیے ہیں۔ یہاں تک لانے والانمبردار کا بھائی بولا۔ "اس نے جھری ماری ہے جی دونوں کو۔ان میں سے ایک تو مرگیا ہے دوسرا شدید زخمی ہے۔ چھری مار کروہ بھا گئے گئی تھی۔ پڑوسیوں نے پیچھا کیا تو سیرھیاں پڑھ کر چھت پر چلی گئی۔انہوں نے نیچے

آنے والا درواز ہ باہر سے بند کر دیا۔اب وہ حبیت پر ہی چینسی ہوئی ہے۔'' میں نے دیکھا' میر مکان گاؤں میں ہونے کے باوجود شہری مکانوں سے ملتا جلتا تھا۔ ولواروں پر بلتر کیا گیا تھا اور برے بھلے بیل بوٹے بنے تھے۔ جھت اس طرح کی تھی کہ

عورت جنگله بھلانگ کرکسی دوسری حصت پر بھی نہیں جاسکتی تھی۔ وہ اوپر قید ہو کررہ گئی تھی۔

تھوکیں مے اور تھے جوان بیٹے کا قاتل کہیں گے۔ دن رات انگاروں پرلوٹے گا تُو اور جل جل کر مرے گا .... تُو نے میراسہاگ اجاڑا تھا۔ میں نے تیری زندگی اجاڑوی ہے۔نسل ختم کر دی ہے تیری.....' وہ حلق کی پوری قوت ہے چیخ رہی تھی۔ لگتا تھا ہوش وحواس کھو بیٹھی

**☆=====☆=====☆** 

تھانے میں چنچ کرشاردا کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے ایک طویل بیان دیا۔

اس بیان سے بیاہم انکشاف ہوا کہ پانچ سال پہلے شاردا کا پہلاشو ہر ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اسے قتل کیا گیا تھا اور قتل کرنے والا وہی تھا جو بعد میں اس کا دوسرا شوہر بنا کیعنی باڈی

والا ..... (دیکھا جائے تو یہ کہانی شہنشاہ جہاتگیر نور جہاں اور علی قلی کی مشہور ومعروف کہانی سے

ملی جلتی ہے۔ فرق ہے کہ اس کہانی کے مطابق مظلوم عورت نے ظالم کے سامنے سر جھکا کر

حالات سے مجھوتہ کرلیا تھا جبکہ یہاں مظلوم عورت نے اپنی مانگ اجاڑنے والے سے بدلہ لیا اوراے انقام کی آگ میں جلا کرعبرت نگاہ بنا دیا) پیکہانی اس دن ہی شروع ہوگئ تھی جب

چندسال پہلےشاردادلہن بن کر''گوارا'' نامی بستی میں اُتری تھی۔ باڈی والا تب تک بدمعاثی S چپوڑ چکا تھااوراس کا شارعلاقے کے کھاتے پیتے معتبرلوگوں میں ہونے لگا تھا۔ ویسے بھی وہ

موداڑی خاندان میں بڑا بھا گوان سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے والدین کی جیھٹی اولا دتھا اور سال کے دو پہلے مہینوں میں پیدا ہوا تھا۔موداڑی برادری کے بعض لوگ اے شادی بیاہ میں خاص طور پر بلاتے تھے اور وہ دلہن یا دلہا کے ہاتھ پر جاندی کاروپیدر کھکرایک پرانی رسم پوری کرتا

تھا۔اس روز باڈی والانے شارداکی گوری ہوسلی پر بھی جاندی کا روپیدر کھا اور ساتھ ہی ساتھ اس پراپی آنکھ بھی رکھ لی۔شار دا کا چیکتا دمکا نوخیز حسن اس کے سینے میں تیر کی طرح لگا اور وہ شیطانیت جو پچھ عرصے ہے اس کے اندرسور ہی تھی ہڑ بڑا کر اُٹھ پیٹھی۔وہ دن رات شاردا کے

بارے میں سوچنے لگا اور آخراس بتیجے پر پہنچا کہ شار داجیسی عورت کے بغیر زندہ رہنا کوئی زندہ ' ر ہنا نہیں۔ وہ جوانی کی عمر گزار چکا تھا لیکن حسین عورت کے لیے اس کی بھوک اب بھی جوانوں جیسی تھی۔اس بھوک نے اسے اس طرح تڑیایا کہ وہ ہر حد بھلا تکنے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ

ا کی خرانٹ اور پختہ کار مخص تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی احتیاط سے جال پھیلا یا۔ کسی کوشبہہ تک نہیں تھا کہ باڈی والا و جے کی پتنی پر دانت تیز کیے بیٹھا ہے۔لہذا جب ا یک روز و جے ٹریفک کے حادثے میں جان ہے ہاتھ دھو بیٹھا تو کسی نے نہیں سوحیا کہ بیا کیے قتل ہے اور اس قتل میں باڈی والا کا ہاتھ ہوسکتا ہے۔ و جے میچپر تھا۔ اسکول میں پڑھا کر

دفعنا جنگلے میں سے مجھاس کی جھلک نظر آئی۔اس کے سر پر کالی جا در تھی۔ میں پہیان گیا۔وہ شاردا ہی تھی۔ میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکالا اور بھا گنا ہوا مکان کی سیر حیوں پر بہنچ گیا۔ سیر حیول کی دیوار پر مجھے خون کے دھبے صاف نظر آئے۔سیر حیول کا بالا کی دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگا کرس کن لی۔ کوئی آ ہستہ آ ہستہ رور ہا تھا۔ یقیناً پہشاروا متی۔ میں نے ریوالور کاسیفٹی کیج ہٹایا اور کنڈی کھول کر حصت پر چلا گیا۔شار دا حصت کے وسط میں کھڑی تھی۔خون آلود چری اس کے ہاتھ میں تھی۔اس کی آ تکھیں سرخ تھیں اور چرو انگارے کی طرح دیک رہاتھا۔

''خبردار.....مير حقريب مت آنا۔'' وه خوفناک آواز ميں بولي۔ " بجھ گولی چلانے پر مجور مت کروشاردا!" میں نے اس کی آگھوں میں جھا لکتے

عین اس وقت مجھے اپنے اے ایس آئی کا چیرہ نظر آیا۔ وہ سامنے والے رخ ہے جہت پر چڑھ آیا تھا۔اس کے دونوں ہاتھ جنگلے پر تھے اور وہ باز وؤں کے زور پر او پر اُٹھتا آر ہا تھا۔ اس کی آہٹ س کرشاردانے جلدی ہے گھوم کرد یکھا۔ بدایک لحد بردافیتی تھا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور قریباً پانچ قدم کا فاصلہ سینڈ کے چوتھے تھے میں طے کر کے شاروا پر جا پڑا۔ میرا ایک ہاتھ اس کی دائیں کلائی پر پڑا۔ وہ بوے زور سے ٹائیلوں کے فرش پر گرتی ....کین میں نے گرتے گرتے اسے اپنے او پر کر لیا۔ یوں وہ شدید چوٹ سے محفوظ ر ہی۔ گرنے کے بعدوہ بری طرح مجلی لیکن اس دوران اے ایس آئی حصت پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے اسے دبوج لیا۔

شاردا پر جیسے ہسٹریا کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ہم اسے صینج تان کرینچے لائے۔وہ بری طرح چخ چلا رہی تھی۔ سےرهیوں کے پاس ہی ایک کمرہ تھا۔ اس مکرے میں اب لوگوں کا ہجوم نظر آر ہاتھا۔ میں نے باڈی والا کو دیکھا۔ چندافراداسے اُٹھا کر باہرلارہے تھے۔ پیٹ پر سے اس کی قیص خون سے ترتھی۔اے ایک نتمی چاریائی پر ڈال دیا گیا۔اس کا چیرہ ہلدی کی طرح زرد ہور ہاتھا۔ آثار بتاتے تھے کہاسے فوری طور پر ہبیتال پہنچائے جانے کی ضرورت ہے۔ اسے د کم کے کرشار دا چلائی۔ '' کتے ! تجھے جان بوجھ کرچھوڑا ہے .... جان بوجھ کرچھوڑا ہے تجھے۔ تیری جان اتنی آسانی ہے نہیں نکلے گی۔ تیری بیٹی ہیرا منڈی کے حیکے میں ناپچ گی۔ تیرے نواسیاں نواسے خاندانی تنجر کہلوا ئیں ہے۔ تو جدھر جائے گالوگ تیرے منہ پر

و ہے کی نا گہانی موت کے بعد باؤی والانے چند مینے صبر وسکون سے انتظار کیا۔ وہ ایک ماہر شکاری تھا اور ماہر شکاری انتظار کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ جب وجے کی موت کا معاملہ شندایر گیا اور بیوی کی بہتی آئکھیں بھی خشک ہونے لگیں تو باڈی والانے بردی شرافت کے ساتھ شاردا کے لیے پیام بھجوا دیا۔شار دا ایک ہندولڑی تھی اورا کثر ہندوگھر انوں میں بیوہ کی دوسری شادی ایک نابیندیده کام ہوتی ہے۔شاردا کے سلسلے میں بھی بدرکاوٹ سامنے آئی۔ دوسری طرف شاردا خود بھی اس شادی پر رضا مندنہیں تھی .....کین اچا تک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ رضا مند ہوگئی.....اُس کے اچا تک رضا مند ہونے کے چیچیے ایک راز تھا اور وہ رازیپہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والے ظلم سے آگاہ ہو چکی تھی۔عورت کی چھٹی جس کی معاملول میں مرد سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی طرف أشف والى بدنظر كو بہت جلدى بھانپ لیتی ہے۔شارداکے زبن میں بھی پہلے روز سے ایک شبہ تھا۔ پھر جب باڈی والا کی طرف ہےاں کے لیے'' پیام'' آیا تو یہ شبہہ ایک کونیل ہے درخت بن گیا۔ شاردانے اپنے طور پرجتجو کی اورایک روز اس پر وہ خوفناک''انکشاف'' ہو گیا جس کی اے تلاش تھی۔ باڈی والا کا ایک برانا ساتھی شاردا کے حسن دلفریب کے جال میں الجھ کیا اور اس نے بتایا کہ شاردا کے یق و جے کو کیلنے والی میکسی نہیں تھی۔ بلکہ وہ ہوس تھی جو بدکر دار مرد کے ذہن میں اُزل ہے پیدا ہوتی رہی ہے اور پروان چڑھتی رہی ہے۔

شاردا کے اندرانقام کا جوالا مکھی جمڑک چکا تھا۔ اس نے باڈی والا سے شادی کی ہامی جمر لی۔ جس روز اس کی ما نگ میں دوسری بارسیندور بجرا گیا اور وہ باڈی والا کے گھر واقع ایشور کالونی میں اُتری اس روز وہ ایک عورت نہیں ناگن تھی۔ جواپی ''جوڑئے'' کی موت کا بدلہ لینے ایک شکاری کے آنگن میں اُتری تھی۔ اس کی آنھوں میں آنونہیں آگتھی۔ اس بدلہ لینے ایک شکاری کے آنگن میں اُتری تھی۔ اس کی آنھوں میں آنونہیں آگتھی۔ اس کے سینے میں دل نہیں دہ کا ہواانگارہ تھا۔ وہ سرایا قبرتھی لیکن اس کا قبر پہاڑی ندی کی طرح پُر شونہیں تھا۔ وہ ایک نیلا سمندر تھا جواوپر سے پُرسکون اور نینچ سے بلاخیز ہوتا ہے۔

شاردا کے انتقام نے سب سے پہلے باذی والا کی جوان بٹی ہیما کو ڈسا۔اس نے ہیما کے ناپختہ جذبات کو بھڑکایا اور محلے کے ایک نو جوان پریتم سے اس کی یاری لگوا دی۔وہ خود اُن کے رفتے ایک دوسرے کو پہنچاتی رہی اوران کے مل بیٹھنے کا انتظام کرتی رہی ۔۔۔۔ یہاں تک کہ باذی والا کی لا ڈلی ہیما اس کے منہ پر بدنا می کی کا لک مل کر گھر سے بھاگئی۔ یہ باذی والا کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کررہ گیا۔ہیما کے بعد

میں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ شارداکی نگاہ انتقام باڈی والا کے جواں سال بیٹے بسواجیت پرلگ گئی۔ ایک موقعے پراس

نے بسواجیت کوان کڑکوں کے ہاتھوں قتل کروانے کی کوشش کی جنہوں نے اس کی بہن کواغوا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پریتم بھی بھار'' صاحب ہوٹل'' میں آ کر بیٹھتا ہے۔ایک روز جب وہ

یے درب ہوں کے ساتھ وہاں موجود تھا شاردانے بسواجیت کو اطلاع دے دی۔ بسواجیت ا اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھا شاردانے بسواجیت کو اطلاع دے دی۔ بسواجیت

'' صاحب ہول'' جا کران لڑکوں سے لڑپڑا۔اسے چاقو کے زخم لگے اور میں نے اسے شدید 'خی حالت میں ہپتال پہنچایا۔ بدلے کی آگ نے شار داکے اندر کی عورت کوجلا کررا کھ کر دیا

زی خانت ین بینان پایانی برنسان تھا۔اب وہ صرف ایک نامن تھی۔'' صاحب ہوئن'' کی لڑائی میں بسواجیت کا مخنہ ٹوٹ گیا تھا معرب سے معرب سے میں تاریخ کے ساتھ کی ساتھ کا دار زیا کی ایسا کھیل کھیلا جواس

اور وہ گھر میں قید ہوکر رہ گیا تھا۔اس کی قید کے دوران شاردانے ایک ایسا کھیل کھیلا جواس واردات میں سب سے گھناؤ نا اور خطرناک تھا۔ اس نے ایک ناگن کی طرح اپنی آنکھیں

زررات میں بسوا کی آنکھوں میں ڈال دیں اور اسے اپنے جلوؤں سے سحور کر کے گمرائی کی طرف نو جوان بسوا کی آنکھوں میں ڈال دیں اور اسے اپنے جلوؤں سے سحور کر کے گمرائی کی طرح بسوا کے اعصاب پرسوار ہوتی چلی جا تصنیخے گئی۔ وہ سرتا پا گناہ تھی اور کسی ہوائی مخلوق کی طرح بسوا کے اعصاب پرسوار ہوتی چلی جا

رہی تھی گودہ بسوا ہے دورتھی لیکن اس کا سابہ ہروقت بسوا کوڈھانے رکھتا تھا۔مقصداس کے سوااور کچھٹیس تھا کہ دو'' رستم اور سہراب'' کی طرح باپ بیٹے کواک دوجے کےخون کا پیاسا کر دینا جا ہتی تھی اور پھراپیا ہی ہوا۔ گھر کے آنگن میں بھرتی ہوئی چنگاریاں گھر کے مالک ک

نظروں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔ باپ بیٹے کے درمیان شکوک وشبہات کی دیوار کھڑی ہونے کا فظروں سے اوجھل نہ رہ سکیں۔ باؤی والا نے نوجوان بیٹے کو بدترین ناموں سے کا کلی اور پھر ایک روز بیدلاوا بھٹ پڑا۔ باؤی والا نے نوجوان بیٹے کو بدترین ناموں سے کا

ں اور چرا میں رزئے ہوئے ہوں۔ پکارنے کے بعد گھر سے نکال باہر کیا۔ سرد رات سینے میں گرم خون جوش مارتا ہوا' د ماغ میں زہریلادھواں۔ بیٹا گھر سے نکل کرا یک چوک میں جا بیٹھا اور اپنالائح عمل سوچنے لگا.....

اس طویل سوچ بچار کا جونتیجہ لکلا وہ بیتھا کہ آدھی رات کے بعد بیٹا دیوار پھاند کر پھرگھر ا میں گھسااور باپ کی کار میں حجب کر بیٹھ گیا۔علی اصبح باڈی والاحسب معمول سیر کے لیے میں گھسااور باپ کی کار میں حجب کر بیٹھ گیا۔علی اصبح باڈی والاحسب معمول سیر کے لیے

لکل .....راستے میں چلتی کار کے اندر باپ بیٹے میں جنگ ہوئی اور بسواجیت اپنے ہی ریوالور کی گولی لگنے سے جان بحق ہو گیا تھا۔ اس لڑائی کے ثبوت میں باڈی والا کے کچھ بال بسواجیت کی مٹھی میں رہ گئے تھے۔ شار داایک ناگن تھی اور اس ناگن کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ باڈی والاکی بٹی گھرے بھاگ چکی تھی۔ چھوٹی بٹی کا مشتقبل تاریک ہو چکا تھا۔ بٹیا باپ کے باڈی والاکی بٹی گھرے بھاگ چکی تھی۔ چھوٹی بٹی کا مشتقبل تاریک ہو چکا تھا۔ بٹیا باپ کے

یاؤی والا می بی هرسے بھا ک پی ک کے درائی ہے۔ ہاتھوں قتل ہو چکا تھا اور باپ بیٹے کے قتل میں بھانسی کا حقد ارتضم چکا تھا۔۔۔۔۔اس انتقام کوآگے ک برصانے میں اور باڈی والا کے انجام کو مزید عبر تناک کرنے میں حالات نے بھی شار داکا ساتھ دیا۔ ہیما جو گھر سے بھاگ گئی تھی شرافت کی آخری سٹر تھی سے بھی گر گئی۔''صاحب

m

لِن میں ہونے والی لڑائی کے بعد پریتم خوفز دہ ہوکر کراچی بھاگ گیا اور ہیما جالندھرکے بسکے بینڈ کلاس ہوٹل میں بے آسراپڑی رہ گئی۔ وہاں وہ ایک بے خمیر پراپرٹی ڈیلر کے ہتھے ۔ ھگئی۔ جس نے کئی روز اسے اپنے پاس رکھنے اور بے آبر وکرنے کے بعد ایک غنڈ ہے کے بعد ایک غنڈ ہے کے بعد وخت کر دیا۔ یوں وہ بکتی بکاتی ای جگہ بہتی گئی جہاں اکثر گمراہ لڑکیاں پہنچتی ہیں ..... روا اور باڈی والا کی گرفتاری کے دوروز بعد ہم نے ہیما کو لا ہور کے ایک چکلے سے بری لت میں برآمد کیا۔ وہ ایک ایسے مرجمائے ہوئے پھول کی طرح تھی جو ہوا کے ذرا سے والے درا سے بھور سکتا تھا۔

W

a

یہ انجام تھا اس مخف کا جوخود کو باتد ہیر سجھتا تھا اور اپنی عقل کے زور پر اس نے ایک ۔ ت کو ہوں کی زنجیر پہنانے کی کوشش کی تھی ..... بیدانقام تھا اس عورت کا جس نے ہوں کی برتو ڑی تھی اور قبر بن کر ظالم کو خاکستر کر دیا تھا۔

کالی پورا کے مکان میں لالوراجہ شاردا کے ہاتھوں قبل ہوگیا تھا۔اس کے سینے اور پیٹ مری کے پانچ زخم آئے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ شاردا نے باڈی والا کو جان بوجھ کرچھوڑا تھا ۔ ووجس طرح اچا تک ایک تاریک کمرے سے نکل کران دونوں پرحملہ آور ہوئی تھی ،ان کی جان لے سی تھی۔وہ دونوں شاردا کی جان لینے آئے تھے لیکن الٹی چھری ان پرچل تھی۔ایک جان سے گیا تھا اور دوسرا جان لیوا طور پر زخمی ہوا تھا۔ نہ ان کی مردا گلی کام آئی اور نہ وہ طاقتور رائفل جے ماضی کا نامور بدمعاش'' باڈی والا'' برے غرور سے اُٹھائے تھا۔

اس کیس کے گرفتار شدہ مجرموں میں استمان کے مجھوٹے اور بڑے مہاراج بھی شامل ۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد دونوں''مہارا جو ل'' کو مختلف دفعات کے تحت سات یہ برس قید بامشقت کی سزا ہوئی اور ان کے استمان کی زمین سرکاری گنٹرول میں دے لئے۔ لالوراجہ کے قل اور دیگر جرائم میں شاردا کو بارہ سال قید بامشقت اور باڈی والا کوعمر اسرا ہوئی۔ یہ واقعی عمر قید تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ جیل سے زندہ سلامت نکل بھی آیا ارزا ہوئی۔ یہ واقعی عمر قید تھی۔ اسے ساری عمر جکڑے رکھا ہوگا۔

\$ ===== خم شد ====== \$